

واسطہ ایک عام خانساہاں سے نہیں بلکہ جاسوس خانساہاں سے پڑا

ہے جو نہ صرف ذہانت میں ان سے آگے ہے بلکہ موت کی
آئھوں میں بھی آئھیں ڈال کر دغمن کا مقابلہ کرسکتا ہے۔
زیر نظر ناول صرف سلیمان کے کردار پرمشمل نہیں ہے۔ اگر
سلیمان کافرستان میں تن و تنہا ڈائمنڈ لائٹ سینڈ کیٹ سے لاتا نظر
آتا ہے تو دوسری طرف عمران اور اس کے ساتھیوں کا پالا بھی
اکیریمیا کی ایک دہشت ناک ایجنی وائٹ سار سے پڑ جاتا ہے جو
ایکریمیا کی ایک دہشت ناک ایجنی وائٹ سار سے پڑ جاتا ہے جو
ایخ مشن کو بورا کرنے کے لئے دوسروں کی جانیں لینا بھی جانے
سے اور اپنی جانیں دینا بھی۔

امید ہے کہ یہ ناول آپ کے ذوق کے اعلیٰ معیار کے عین مطابق ہوگا اور آپ اسے ہر پہلو سے سراہیں گے۔ آپ کے خطوط کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا کیونکہ آپ کے خطوط میرے لئے مشعل راہ ہوتے ہیں۔

اب اجازت دیجئے۔ والسلام سنظیمبر/حمد

فنا اجا ک ٹاروں کے وقتے کی زور دار آوازول سے بری طرح ہے کونج اٹھی۔ بریک لکنے کے باوجود سفید رنگ کی سیدان رئے پر بوں کھنتی چلی گئی جیے کسی ٹرین کا انجن اس کار کو بوری قوت سے چھے سے آگے دھیل رہا ہو اور سڑک کے درمیان میں كن ي سيرن ك منه سے ب اختيار چين نكل كيس- ال ك بقول سے سودا سلف کے تھلے گر مجتے اور اس نے خوف سے آ تھیں موند لیں۔ اے صاف محسوس ہورہا تھا کہ سڑک بر محسنتی ہوئی کار اس سے آ مکرائے گی لیکن دوسرے کمح کارسلیمان کے قریب آکر اجا تک اس سے صرف ایک فٹ کے فاصلے پر دک گئ اور سڑک کے کناروں بر موجود افراد جو اس کار کو کھسٹ کرسلیمان كى طرف برصة وكيوكريديقين كربيض تص كه كارسليمان كوركيدتى ہوئی لے جائے گی ان کے چروں یر کار رکتے و کھے کر اطمینان آ

گيا۔

سلیمان نے کار خود پر چڑھتے دیکھ کر آئکھیں بند کرتے ہی دونوں ہاتھ آئکھوں پر رکھ لئے تھے اور اس کے منہ سے بے اختیار جل نو جلال تو آئی بلا ٹال تو کا ورد جاری ہو گیا۔ کار رکنے کی آ واز سن کر اس نے آئکھوں پر رکھے ہوئے ایک ہاتھے کی انگلیاں کھولیس اور مجی مجی آئکھوں سے کار کی طرف دیکھنے لگا اور پھر کار کو رکے دیکھے کر اس نے سکون کا گہرا سانس لیا اور دونوں ہاتھ آئکھوں سے ہٹا کر آئکھیں کھول دیں۔

کار میں ایک نوجوان اسٹیر نگ پر بیٹا آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر سلیمان کی طرف دیکھا تو اسلیمان کے سڑک کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بھڑتا چلا گیا۔ اس کے سودا سلف دالے تھلے سڑک پر گر گئے تھے جن میں چینی، پی اور دودھ کے بیکٹ تھے ادر سڑک پر گر گرنے کی وجہ سے دودھ کے بیکٹ تھے۔ چینی اور پی گرنے کی وجہ سے دودھ کے بیکٹ بھٹ گئے تھے۔ چینی اور پی گرنے کی وجہ سے دودھ کے بیکٹ بھٹ گئے تھے۔ چینی اور پی میں سڑک پر بھر گئی تھی۔ اس طرح اس کے سنریوں دالے تھلے ہے بھی سڑک پر بھر گئی تھی۔ اس طرح اس کے سنریوں دالے تھلے سے بھی مرام سامان باہرنگل آیا تھا۔

"ستیاناس سارے کے سارے سامان کا ستیاناس ہو گیا"۔
سلیمان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا اور ای کمیے نوجوان کار سے نکلا اورسلیمان کی طرف بڑھا۔

" کک۔ کک۔ کیا ہوا بھائی صاحب۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی"..... نوجوان نے بوکھلاتے ہوئے سلیمان سے مخاطب ہو

کر پوچھا۔ سلیمان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہیں بائیس سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے بوسکی کا لباس پہن رکھا تھا۔ شکل و صورت اور لباس سے تو وہ کھاتے چیتے گھرانے کا معلوم ہورہا تھا ۔ لیکن اس کی شیو بے ڈھنگے انداز میں بڑھی ہوئی تھی اور اس کا رنگ یوں زرد ہورہا تھا جیسے وہ برقان کا مریض ہو۔ اس کا جم بھی ایول سیکیا رہا تھا جیسے وہ برقان کا مریض ہو۔ اس کا جم بھی ایول سیکیا رہا تھا جیسے اسے سردی لگ گئی ہو۔

ووجی جناب۔ یہ تو اللہ تعالی نے کرم کر دیا ہے ورنہ جس تیزی سے آپ کار چلا رہے تھے ان سبر بول اور سامان کی جگہ سڑک بر میں بڑا ہوتا'' .....سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

میں پر مارہ "دسس سس سوری بھائی صاحب فلطی ہو گئی۔ مم مم مم میں دراصل جلدی میں تھا'' ..... نوجوان نے اس طرح بکلاہث مجرے کیجے میں کہا۔

"کی دن آپ کی ہے جیز رفقاری اور جلد بازی آپ کو بھاری پڑ سے سی ہے" ۔۔۔۔۔ سلیمان نے کہا۔ وہ آج کل کی نوجوان نسل سے یخوبی واقف تھا جو اپنے مال باپ کی کمائی کا بے در لیخ استعال کرتے تھے اور خود کو روڈ پرنس سمجھ کر گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کو ہواؤں میں اڑاتے پھرتے تھے۔ ان کی شوخیاں اور شرارتمی ووسروں کو دکھانے کے لئے حد سے تجاوز کر جاتی تھیں۔ موٹرسائیکل سوار ون وہیلنگ کر کے سرس کے جوکروں کی طرح کرتب دکھاتے سوار ون وہیلنگ کر کے سرس کے جوکروں کی طرح کرتب دکھاتے سے اور کارسوار کار کو جیٹ جہاز بنا کر سڑکوں پر اڑتے دکھائی دیے

تھے اور بعض اوقات ان کی یہی شوخیاں اور شرارتیں ان کے لئے نقصان کا باعث بن جاتی تھیں۔ ان کے سر اور ہاتھ پیرٹوٹا معمولی بات تھی۔ بے شار نوجوان اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے گر یہ سب دیکھ کر بھی کسی کونھیجت نہیں

ہوتی تھی۔

''آ۔ آپ کو کوئی چوٹ تونہیں آئی''…… نوجوان نے کہا۔ شاید وہ بکلا کر بی بولنے کا عادی تھا۔ نوجوان شکل وصورت اور وضع قطع کے اعتبار سے کھاتے چیتے گھرانے کا فرد نظر آ رہا تھا گر جس طرح سے اس کا رنگ تھا اور اس کا جسم کیکیا رہا تھا یہ دیکھ کر سلیمان کو جیرت ہوری تھی۔ اس کی حالت ٹھیک معلوم نہیں ہوری تھی۔

"دمیں تو ٹھیک ہوں جناب گر میری سنریوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ کسی کی ٹاگٹ ٹوٹ گئی ہے، کسی کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں،
کسی کا سر پھٹ گیا ہے ادر کوئی سنری یوں ترب رہی ہے جیسے اس کی ساری پہلیاں ٹوٹ گئی ہوں اور یہ دیکھو دو تین پیازوں کی تو کھال ہی پھٹ گئی ہے۔ کر لیے اندھے ہو گئے ہیں اور اچھے بھلے آلو کلڑوں میں بدل گئے ہیں۔ انہیں اگر جلد سے جلد کسی نزد کی مینال نہ لے جایا گیا تو شاید ہی ان میں سے کوئی زندہ بچ'۔
سلیمان نے کہا۔

"جی۔ لک۔ کک۔ کیا کہا آپ نے ".....نوجوان نے جیرت مجرے کیج میں کہا۔

"کوں۔ آپ بہرے ہیں۔ آپ کو سائی نہیں دیا" ۔۔۔۔۔سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔

" بونہد بہرے ہونے کے ساتھ آپ کو شاید دکھائی بھی کم دیتا ہے۔ دیکے نہیں رہے۔ میرا سارا سامان سڑک پر بکھر گیا ہے اور ان کا کیا حال ہے' .....سلیمان نے تیز کہے میں کہا۔

" إلى وه تو ميس د كي ربا جول آپ كا سامان خراب جو كيا بي سيد اس كي التي مي آپ سيد معذرت جابتا جول "..... نوجوان في كيا-

"مرف معذرت سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو مجھے یہ سارا سامان دوبارہ خرید کر دینا پڑے گا ورنہ میں ابھی پولیس کوفون کرول میں ابھی پولیس کوفون کرول میں اور ترکاریوں کے قبل کے جرم میں پکڑ کر سے جانے گے ہیں۔ سلیمان نے گہا۔

"پپ پ پ پ پولیس ۔ اوہ نہیں۔ پولیس کو نہ بلانا پلیز ۔ مم۔
مم میں آپ کو ابھی اس سارے سامان کے پینے دے دیتا
ہوں' ..... پولیس کا نام س کر نوجوان نے یوں گھبرائے ہوئے لیج
میں کہا جیسے وہ کوئی کریمینل ہو۔ اس نے فوراً جیب سے اپنا والث
میں کہا جیسے وہ کوئی کریمینل ہو۔ اس نے فوراً جیب سے اپنا والث
میال لیا۔ اس کا والث خاصا بھولا ہوا تھا۔ اس نے والث کھولا تو
سلیمان آ تکھیں بھاڑ کر رہ گیا۔ والٹ بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا

جلدی ہے ' ..... کہا۔

.... ایل میا ہے اس کیا ہے ..... سلیمان نے جمران ہو کر

مہا۔
" کک۔ کک۔ کی نہیں۔غلطی سے میرے منہ سے یہ نام نکل میں ہے ' سے نوجوان نے لیکنت گھرا کر کہا۔

ممتو سنبال کر رکھا کریں تا" ..... سلیمان نے منہ ہنا کر کہا۔ " کک۔ کک۔ کیا" ..... نوجوان نے یوچھا۔

"اپنا مند جس سے غلط نام نکل جاتا ہے" .....سلیمان نے کہا اور کی افراو ہس بڑے اور نوجوان ہونقوں کی طرح ان لوگوں کی طرف دیکھنے نکا جسے اے ان لوگوں کے ہننے کا مطلب سمجھ میں نہ

۔ "ممدممد میں جادئ" ..... نوجوان نے ایک بار پھرسلیمان ے کاطب ہوکر کہا۔

"کک۔ کک۔ کہاں' ..... سلیمان نے ای کے انداز میں کہا۔
"دو۔ وہ مجھے ایک ضروری کام ہے' ..... نوجوان نے کہا۔
"میرا اس قدر نقصان کر کے کہد رہے ہو کہ ضروری کام ہے۔
غضب خدا کا۔ میں نے اپنے صاحب کے لئے بڑی مشکلوں سے

10

ہوا تھا۔ نو جوان جلدی جلدی نوٹ سکننے لگا۔

''کک۔ کک۔ کتنے روپے دول آپ کو'۔۔۔۔ نوجوان نے سلیمان سے مخاطب ہوکر بوچھا۔

"روپے میں نے تم سے روپے مائلے ہیں' ..... سلیمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

"تت تے تے تو چر میں کیا کروں آپ کے لئے"..... نوجوان نے اس انداز میں کہا۔

"میری سزیوں کو فورا کسی سپتال میں لے جاؤ اور ان کی مرہم پی کراؤ" ..... سلیمان نے کہا۔

"ممدممد مرہم پی- سزیوں کی مرہم پی" ..... نوجوان نے جرت بھرے لیج میں کہا۔

"بال چلو اٹھاؤ۔ میرے ساتھ سارا سامان اٹھاؤ اور ان ٹوئی بیوٹی سزیوں کو اٹھا کر اپنی کار کی ڈگی میں ڈالو۔ پھر ہم یہاں سے سیدھے کی اچھے اور مبتلے ہیتال جا کیں گے جہاں ان سزیون کا بہتر ہے بہتر علاج ہو سکے "..... سلیمان نے کہا تو ارد گرد کھڑے لوگوں کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔

م وور دور دیکھیں بھائی صاحب۔ میں قداق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے جانے دیں۔ میں جلدی میں ہوں'' ..... نوجوان نے ای طرح بوكھلا بث بحرے لہج میں كہا۔

"کوں۔ آپ کا رکوت ولیم ہے جال آپ کو جانے کی "

Downloaded from https://paksociety.com

نگلوانے کا لطف ہی آ جائے گا'' سے سلمان نے بربراتے ہوئے کہا۔ ''کیا۔ آپ نے کیا کہاہے'' سے نوجوان نے چونک کر پوچھا۔

''کیا۔ آپ نے کیا کہاہے''.....نوجوان نے چونک کر پوجھا۔ '' کچھ نہیں۔ تم یہ بتاؤ۔ کیا تم میرا نقصان پورا کرو گے''۔ ملیمان نے کہا۔

"بال بتائیں کتنے روپے دول' ..... نوجوان نے ایک بار پھر وائٹ کھولتے ہوئے کہا جو بدستوراس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ "ایک لاکھ چالیس ہزار تین سوبتیس روپے' ....سلیمان نے کہا تو نوجوان بے اختیار اچھل پڑا۔ اردگرد کھڑے لوگ بھی سلیمان کی طرف تیز نظروں سے گھورنے گئے۔

و اجد نے جران ہو کر کہا۔

" تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ سامان اتنی بڑی رقم کا ہے '۔ سیمنی نے کھائے

میں ہے۔ پھڑآ پ جھ سے استے روپے کیوں ما نگ رہے ہیں'۔
مین واجد منے کہا۔ اس کے لیج میں برستور جیرت تھی۔
د' بھائی صاحبید آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ میرا نقصان پورا
کرنے کے لئے تیا ہی ہیں۔ میں نے یہ سارا سامان ادھار لیا تھا۔
میں پچھلے کی ہفتوں سے یہاں سے سامان ادھار لے جا رہا ہوں۔
جن دکا نداروں کے میں نے میسے دیے ہیں اب اگر میں ان سے

اور ان دکانداروں کی منتیں کر کر کے ان سے بیسامان ادھارلیا تھا۔ اب تم نے سب ضائع کر ویا ہے۔ اب کون دے گا مجھے اور ادھار'۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''تت۔ تت۔ تو آپ مجھ سے اپنے سامان کی قیمت لے لیں نا''۔۔۔۔۔نوجوان نے جیسے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ ''کتی قیمت دو گے''۔۔۔۔۔سلیمان نے فورا کہا۔

''آ۔آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کا۔مم۔مم۔میرا مطلب ہے آپ نے یہ سارا سامان ادھار لیا تھا۔ جتنے کاسامان تھا آپ مجھ سے اتنے رویے لے لیں'' ..... نوجوان نے کہا۔

"نام کیا ہے تمہارا".... سلیمان نے نوجوان کوغور سے دیکھتے ہوئے بوچھا۔

" کک۔ کک۔ کیوں۔ آ۔ آپ نام کیوں پوچھ رہے ہیں"۔ نوجوان نے گمبرا کر کہا۔

" وو گھر جا كر ميں تمہارے نام كا اچار ڈالوں گا۔ اس كئے يو چھے۔ رہا ہوں" ..... سليمان نے منه بناتے ہوئے كہا۔

' ' ' مم مم مرے میرے نام کا اجار' ۔۔۔۔۔ نوجوان نے حماقت زوہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' اپنا نام بتاؤ'' ۔۔۔۔۔سلیمان نے تیز کہتے میں کہا۔

اپا مام براو ..... سیمان سے میر سبع سی جا۔ ''مم۔مم۔میرا نام شیخ واجد ہے''.....نوجوان نے کہا۔ ''شیخ واجد۔ تو تم شیخ ہو۔ بہت خوب۔ پھر تو تم سے رقم

دوبارہ سامان لینے جاؤں گا تو وہ میرے اگلے پیچلے سارے کھاتے کھول کر بیٹے جائیں گے اور جب تک میں ان کی آگلی پیچلی تمام رقم چکا نہ دوں گا مجھے اپنی دکان کے قریب بھی نہ پھٹلنے دیں گے اس لئے تم مجھے اتنی رقم دوتا کہ میں ان کا قرض چکا کر نیا کھانہ شروئ کر سکوں اور پچھ نہیں تو اگلے ہفتے دو ہفتوں تک مجھے ان سے ادھار لینے کا سکون رہے گا۔ پھر کوئی اور مرغا ہاتھ لگا تو میں آگے بھی کام چلا لوں گا' ..... سلیمان نے کہا۔

" مرعال میں آپ کو مرعا نظر آتا ہوں' ..... شیخ واجد نے عصیلے نیچ میں کہا۔

"ميرے خيال ميں مرعا خدكر ہوتا ہے اور شكل و صورت اور الساس سے تو تم بھی مجھے خدكر عى و كھائى دے رہے ہو۔ اگر نہيں تو بوتو ميں تمہارى خوشى كے لئے حمہيں مرغى كهد ليتا ہوں" سليمان في كہد ليتا ہوں" سليمان في كہد

"آ ۔ آپ صدی بڑھ رہے ہیں'' ..... شیخ واجد نے غصلے لہجے مگر، کھا۔

' 'نبیں۔ میں تو برستور اپنی جگہ پر بی کھڑا ہوں' ' سسلمان نے فورا کہا تو لوگ ہنس پڑے۔ وہ بڑی دلچیں سے ان دونوں کی توک جموعک سے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام بی نہ ہو۔

"ود\_ دیکھیں مسر۔ آپ مجھ سے اتن رقم لیں جتنا آپ کا

نقصان ہوا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو ایک روپیہ بھی تہیں دوں گا۔ سمجھے آپ' ..... شیخ واجد نے آکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ 'دنہیں سمجھا' ..... سلیمان نے نک کرکہا۔ ''کیانہیں سمجھ' ..... ٹوجوان نے کہا۔

"ورنہ مجھے مجھے سمجھانا چاہتے ہو۔ بہتر ہے مجھے رقم دے دو ورنہ مجھے مجبورا حمیس پولیس اسٹیش لے جانا بڑے گا۔ پھر سہیں میری رقم الگ دینی بڑے گی اور پولیس کو چائے بانی کے لئے الگ۔ اب ان کا چائے بانی تمہارے والٹ میں موجود رقم سے پوری ہویا نہ ہویہ تمہاری قسمت' سیسلیمان نے کیا۔

پروں بریا مدہ دیں ہوری کے است کا است کے انداز دسن سے اور گا'' سے کھے انداز دہیں کا نام س کر ایک بار پھر بڑے گھبرائے ہوئے انداز

عركبا\_

" و بھر رقم دے دو مجھے ' ....سلیمان بھلا آسانی سے کہال باز

و و کیا ہو گا۔ کیا تمہاری ہونے والی بیوی مسی اور کے ساتھ

کو اور کچھ نہ سوجھا تو وہ اس نوجوان سے ہی الجھ پڑا تھا۔
"آپ ایک کام کریں' ..... شیخ واجد نے سلیمان کی ہٹ دھرمی
و کھے کر قدرے نرم لیجے میں کہا۔
"بغیر رقم لئے میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا'' ..... سلیمان نے
تیز لیجے میں کہا۔
تیز لیجے میں کہا۔

"میرا مطلب ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں ایک دو منروری کام نیٹا لول پھر میں آپ کو اپنی رہائش گاہ لے چلول گا اور آپ جتنی رقم کہیں گے میں آپ کو اتنی رقم ادا کر دول گا"..... شخ داحد نے کہا۔

''نِکا''…سلیمان نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ''بالکل پکا''…… شخ واجد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بوئے کہا تو سلیمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے کمع وہ بری طرح سے چونک بڑا۔ نوجوان کا ہاتھ ایک تو سرد تھا اور دوسرے سے جم میں باقاعدہ کیکیاہٹ تھی۔

'' تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تا'' ..... سلیمان نے نو جوان کوغور سے و کیمتے ہوئے یو چھا۔

" ہاں۔ ہاں۔ میں ٹھیک ہوں۔ آئیں میرے ساتھ۔ دیر ہوگئ تو میرے لئے مشکل ہو جائے گئ "..... شیخ واجد نے کہا تو سلیمان نے تھیلوں میں موجود بچا کھچا سامان اٹھایا اور شیخ واجد کی کار کی طرف بردھا جو فورا ڈرائیونگ سیٹ ہر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سلیمان نے بھاگ جائے گی' ..... سلیمان نے مر کر کہا۔

"بہل کرومسٹر۔ بی تو جوان پہلے ہی پریٹان معلوم ہورہا ہے۔ تم
خواہ خواہ اسے اور پریٹان مت کرو اور جانے دو اسے' ..... ایک
شخص نے سلیمان سے مخاطب ہو کریٹن واجد کی حمایت کرتے ہوئے
کہا۔

"ایسے کیے جانے دوں اسے۔ اس نے جو میرا اتنا نقصان کیا ہے۔ اس کا کیا ہوگا"..... سلیمان اس بولنے والے پر پھٹ پڑا۔ "تو پھر اس سے مناسب پیسے مائلو۔ تم بھی تو حد سے تجاوز کر رہے ہوا ۔ " دی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"مل صد مل رہوں یا تجاوز کروں اس سے تم کو کیا۔ میرا سان تھا۔ وہ دس روپ کا تھا یا دس لا کھ۔ اب میں اس سامان کھا۔ اب میں اس نوجوان سے جو مرضی وصول کروں۔ اس معالمے میں آپ میں سے کسی کونہیں بولنا چاہئے۔ اگر کسی نے اس نوجوان کی جمایت کرنی ہے تو اس کی جگہ مجھے آپ میں سے کوئی بھی رقم وے دے میں فاموش ہو جاؤں کا لیکن رقم اتنی ہی ہوگی جو میں تجویز کروں گا"……سلیمان پچھلے کی روز سے فلیٹ میں اکیلا تھا۔ عمران ان دنوں سلیمان پچھلے کی روز سے فلیٹ میں اکیلا تھا۔ عمران ان دنوں کسیمان پی کھلے کی روز ہو گیا ہوا تھا اس لئے سلیمان فلیٹ میں ایرون ملک گیا ہوا تھا اس لئے سلیمان فلیٹ میں اکیلا تھا۔ آج وہ ضرورت کا سامان فلیٹ نکلا تھا تو اس نوجوان شخ واجد سے اس کا مکراؤ ہو گیا۔ سلیمان لیے نکلا تھا تو اس نوجوان شخ واجد سے اس کا مکراؤ ہو گیا۔ سلیمان

بار اپنی ریسٹ واچ و کمچے رہا تھا جیسے اسے کہیں بینچنے کی جلدی ہو۔ ''کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے کیا جو بار بار ریسٹ واچ د کمچے رہے ہو'۔۔۔۔۔سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"نن \_ نن \_ ميرا وي ايل لينه كا وقت مورما ب- اگر وقت مركميا تو" ميرا وي ايك بار بهر كهته كهته رك كيا-

''وٰی ایل۔ تم نے یہ نام پہلے بھی لیا تھا۔ کیا ہے یہ وہ ی بیل".....سلیمان نے چونک کر کہا۔

'' کچھ نبیں۔ اب تم خاموش بیٹھو' ..... شیخ واجد نے اس بار غرا مركباتو سليمان ب اختيار چونك كراس كى طرف و كيف لگا-يشخ واجد كا زرو چره لكلخت سرخ مونا شروع موسيا تها اور اس كى آ جموں میں بھی جیسے خون کی سرخی لہرانے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جے اجا تک اس کے جسم کا سارا خون سٹ کر اس کی آ تھول اور چرے نے سی بور وو بار بارائے خلک ہوتے ہوئے ہونول پر زبان بجير رہا تھا اور اس كے جسم ميں كيكيابث تيز ہوتى جا رہى متی ای کمی اس نے کار کی رفتار کم کرنا شروع کر دی۔ کار کی رفار مم ہوتے ہی کار بری طرح سے ڈیگانے تی۔ وہ بھی کار وأنمي طرف لبرا رما تھا بھي بائيس طرف۔ ساتھ ساتھ وہ زور زور ے سر جھنک رہا تھا جیسے اس کی آ تھوں کے سامنے اندھرا جھا رہا ہوادروہ سر جھٹک جھٹک کر اندھیرا دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ " كار روكو كار روكو - جلدى " سليمان في تيز ليج ميل كها-

تھلے کار کی مجھیلی سیٹ پر رکھے اور شخ واجد کی ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر غراب سے اندر کھس گیا جیسے اسے خدشہ ہو کہ شخ واجد اسے و ہیں جھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ شخ واجد نے ایک طویل سانس لیا اور کار کا انجن شارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔

"شکل و صورت اور لباس سے تو اجھے خاندان سے لگتے ہو۔ پھر تہارے چرے پر زردی کیوں ہے۔ تہہارا جسم بھی سرد ہے اور میں نے تہہارے جسم میں کیکیاہٹ بھی محسوس کی ہے' .... سلیمان نے شخ واجد سے مخاطب ہوکر کہا۔

"دبس - ایسے بی' .... شیخ واجد نے اس کی بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔

''بس ایسے ہی کیا۔ تم فکرمند اور انتہائی پریشان بھی ہو۔ پریشائی۔ تمہارے چہرے پر مجھے صاف لنگتی۔ مم۔ میرا مطلب ہے ٹیکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے''……سلیمان نے کہا۔

"آپ بلیز کچھ در خاموش نہیں رہ کتے" .... شیخ واجد نے مند ناکر کہا۔

"دنہیں۔ مجھے خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے۔ میں ای طرح بک بک بک، جھک جھک کرتا رہتا ہوں' سلیمان نے کہا تو شخ واجد اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ کار سبک رفتاری سے دوڑا رہا تھا۔ مختلف سر کول سے ہوتا ہوا وہ مین روڈ پر آ گیا اور مین روڈ پر آ تے ہوئا وہ بار کی رفتار بڑھا دی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بار

با اور کار کا وروزو کول کر باہر نکل گیا۔ شیخ واجد نے کار کا دروزو کول کو اہر نکل گیا۔ شیخ واجد نے کار کا دروزو نبیل کھولا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے آگل کر ساتھ والی سیٹ ہے آگل کر ساتھ والی سیٹ ہے آگا ور اس نے ہے آگا۔ سیٹ سنجال لی۔ ڈر نیونگ سیٹ سنجال لی۔

ورسبال جاة بي سلمان نے اس بار سجيده ليج ميں

ی بیات استنی نیز انک ماکس ایس ایش واجد نے افک افک کر کہا۔ اس کی اسلمیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور اس کی آواز اب اس سے ت سے میر منزانا شروع ہو کئی تھی جیسے وہ واقعی نشتے میں وھت

بریں۔ ۔ '' بیٹ باؤس۔ کہاں ہے نائٹ باؤس''… سلیمان نے چونک ''مر بو بھا۔

''بوش میں آؤ'' ... سلیمان نے تیز کہے میں کہا تو شیخ واجد نے فورا آئکھیں کھول دیں۔ اس بار جو اس نے سلیمان کو دیکھا تو کہارگی وہ لرز کر رہ گیا۔ شیخ واجد کی آئکھیں جیسے خون سے لتھڑی بوڈ تھیں۔

اس نے سامنے سے ایک تیز رفتار کار اس طرف آتے دیکھی تھی۔
کار جیسے ہی نزویک پینچی سلیمان نے بوکھلا کر اسٹیئر نگ وہیل ووسری
طرف گھما دیا اور کار تیزی سے دائیں طرف گھومتی چلی گئے۔ اس کی
آواز س کر نوجوان نے فوراً بریک پیڈل دبا دیا اور کار ایک جھلکے
سے رک گئی۔

''آ خرتمہیں ہوا کیا ہے۔ اس طرح کرتے ہوتم ڈرائیونگ'۔ سلیمان نے شیخ واجد کو گھورتے ہوئے کہا۔

" نن- نن- نبيل- مم- مم- ميل- وه- وه "..... شيخ واجد نے كبا- اس كا ربك سرخ سوتا جا رہا تفار

"تمباری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ کہیں تم نشے کے عادی تو نہیں ہو' .... سلیمان نے کہا۔

'' نن۔ نن۔ نشہ نہیں۔ مم۔ مم۔ مجھے ڈی ایل۔ ڈی ایل کی ضرورت ہے'' ..... شیخ واجد نے کہا

" پھر وہی ڈی ایل۔ ڈی ایل ہے کیا" .... سلیمان نے غصے کے کہا۔

"کک-کک-کیا تہیں ڈرائیونگ آتی ہے " اسٹی واجد نے علیمان کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا۔
"ہال" سسسلیمان نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
"تت- تت- تو بلیز- تم یہاں آجاؤ۔ مم۔ مم۔ میں تمہارے ساتھ بیشتا ہول" سسٹی واجد نے کہا تو سلیمان نے اثبات میں سر

"میں پوچھ رہا ہوں نائٹ ہاؤس کہاں ہے' .....سلیمان نے تیز لہجے میں کہا۔

" کراس کک کی کس کراس " شیخ واجد نے کہا اور پھر اس کی آئیس بند ہو گئیں اور اس کی آئیس بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈھلکا اور وہ سیٹ بر لڑھکتا چلا گیا۔

"ارے۔ ارے۔ کیا ہوا۔ شیخ واجد۔ شیخ واجد" اسے اس طرح لڑھکتے دیکھ کرسلیمان نے بڑے اوکھلائے ہوئے لہج میں کہا کیکن شیخ واجد ہے ہوش ہو چکا تھا۔ سلیمان نے فورا کار سائیڈ پر روکی اور شیخ واجد کی نبق اس کے روکی اور شیخ واجد کی نبق، اس کے دل کی دھر کن چیک کی اور پھر اس کی آنکھوں کے بچوٹے اٹھا کر دکھنے لگا۔

''ارے باپ رے۔ میرا فداق تو میرے ہی گلے پر ا نظر آرہا ہے۔ اس کی حالت تو بہت خراب ہو رہی ہے۔ اگر میں اسے جلد سے جلد ہیتال نہ لے گیا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے''…… سلیمان نے تثویش بھرے لیچ میں کہا۔ دوسرے لیے سلیمان نے اور کانوں سے خون نگلتے دیکھا۔ خون اور کانوں سے خون نگلتے دیکھا۔ خون دکھے کر سلیمان کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے فورا کار موڑی اور سڑک پر آ کر اس نے گیئر بدلا اور ایکسیلیٹر دبا کر کار نہایت تیز رفاری سے دوڑانے لگا۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بار بارشخ واجد پر نظر ڈال رہا تھا جو بے ہوش تھا لیکن اس کا جسم یوں بارشخ واجد پر نظر ڈال رہا تھا جو بے ہوش تھا لیکن اس کا جسم یوں بارشخ واجد پر نظر ڈال رہا تھا جو بے ہوش تھا لیکن اس کا جسم یوں

اینے رہا تھا جیسے اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا ہو۔ اس کے ناک اور کانوں سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔ پھر اجا تک سلیمان نے اس كے چرے كے مسامول سے خون كى دھاريں پھوٹتے ويكھيں۔ شیخ واجد کے جسم کے تمام مساموں سے خون پھوٹ نکلا تھا اور و مکھتے ہی و مکھتے اس کا سارا لباس خون سے سرخ ہو گیا۔ سلیمان ت تکھیں میاڑ کو میہ روح فرسا منظر دکیے رہا تھا۔ اس قدر بھیا تک اور خوفناک منظر د کمھ کر اے اپنی رگوں میں اپنا خون جمتا ہوامحسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کار نہ روگ ۔ اس نے کار کی رفتار اور تیز کر دی تھی اور کار سوک پر بندوق سے نکلی بوئی کولی کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ سلیمان ٹریفک سے بھری ہوئی مؤک پر بول کار دوڑا رہا تھا جیسے وہ عالمی ریس کا چیمپین ہو۔ مرزک پر موجود کاروں کو اوور فیک کرتا ہوا وہ کار بھی داکمیں طرف موز رما تھا اور بھی بائیں طرف۔ اس سے پہلے سلیمان نے بھی اس

سے کانپ کر رہ جاتے۔ شخ واجد کا فواروں کی طرح خون نکلتے دیکھ کرسلیمان کے دماغ میں جیسے برف می جم گئی تھی وہ ٹریفک سکنلز کی بھی پرداہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی تیز رفقار کار دیکھ کرسکنلز پر موجود ٹریفک سارجنٹ نے باقاعدہ سٹیاں بجانی شروع کر دی تھیں لیکن سلیمان کے کان تو جیسے

قدر تیز رفآر ذرائع مگنیس کی تھی۔ وہ مؤک برموجود دوسری کارول

ے قریب سے انہیں اوور فیک کرتے ہوئے گزرتا تو لوگ خوف

بہرے ہو چکے تھے اور وہ اندھا دھند کار دوڑا رہا تھا۔ پھر دو موٹر سائیکل سوار پائلٹ اس کے پیچھے لگ گئے اور سائرن بجاتے ہوئے اسے وارن کرنے گئے لیکن سلیمان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں

تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کار دوڑا رہا تھا۔ مختلف سر کوں بر وہ اچا کے اگر احتجاجا چیخ

المصحة اور كار يكلخت ترجيمي ہو كر سڑك پر گھسٹ جاتی لیکن سلیمان

نہایت مہارت سے کارسیدھی کرتا اور آ کے دوڑا لے جاتا۔

آ دھے گھنٹے بعد وہ کار فاروقی ہیتال کے کمیاؤنڈ میں لے گیا۔ کمیاؤند میں داخل ہوتے ہی اس نے ایکلخت بریک پیڈل وہا دیا۔ كارك نائر برى طرل سے چينے ہوئے اور ساہ كليري كھيني ہوئے کمیاؤند کی طرف بڑھے اور پھر کار سامنے سٹرھیوں کے نین قریب آ کر ایک زور وار جھکے سے رک گئی۔ کمیاؤنڈ میں موجود افراد اس قدر تیزی رفاری سے کار اندر آئے ویکھ کر بوکھلا گئے تھے اور ان میں سے کی افراد نے دائیں بائیں چھلائلیں لگا کر اپنی جانیں بھائی تھیں درنہ تیز رفتار کار کی زویس آ کر ان میں سے ایک آ دھ ضرور یار لگ گیا ہوتا۔ کار رکتے ہی سلیمان نے بیلی کی س تیزی ہے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بھا گتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ اس نے سائیڈ والا دروازہ کھولا اور سیٹ بر گرے ہوئے سینخ واجد کو پکڑ کر باہر نکال لیا۔ شیخ واجد کا ساراجسم خون سے بھیگا ہوا تھا جیسے اسے ابھی ابھی کسی خون کے بھرے تالاب سے نکالا گیا ہو۔ اس کمے کنی

خراد نصے سے اس کی طرف کیکے لیکن کار میں موجود خون سے ایم روز کون سے ایم روز کھی کر وہ تھٹھک گئے۔

اسے فیرا آپریشن تحییر میں لے جاؤ۔ میں ڈاکٹر فاروقی سے بہت کرہ ہوں اسسلیمان نے کہا اور ڈاکٹر فاروقی کا س کر محفظان جو بچھ کہنے کے لئے منہ کھول رہے تھے فورا فاموش ہو تھے۔ س سے پہلے کہ وہ شخ واجد کو لے کر اوپر جاتے سلیمان تیزی سے بیلے کہ وہ شخ واجد کو لے کر اوپر جاتے سلیمان تیزی سے بیا گلا ہوا ہو دو دو تین تین سیرھیاں پھلائلا ہوا ہو ہے ہوتا کو اور دو دو تین تین سیرھیاں پھلائلا ہوا بھا گا ہوا ہے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے کے دروازے برائل وارد وو دو ایک کمرے کے دروازے بیا آپا

''فِ اَسَرُ فَاروقی اندر جیں'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے اس سے پوچھا تو وائے نے اثبات میں سر بلایا تو سلیمان برق رفتاری سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وارڈ بوائے کو اسے روکنے کا موقع بن نہ ملا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی میز کے پیچھے ایک کری پر بیٹھے

ایک فائل د کھے رہے تھے۔ دروازہ تھلنے کی آ واز س کر انہوں نے سر اٹھایا اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑے۔

''ارے سلیمان تم۔ اور بیے خون'' ..... ڈاکٹر فارو تی نے سلیمان کو د کھے کر انتہائی حیرت زدہ کہتے میں کہا۔ ﷺ واجد کو اٹھانے سے سلیمان کے سارے کیزے خون سے بھر گئے تھے۔ ڈاکٹر فاروتی، سلیمان کو عمران کے باور جی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ وہ کئی بار عمران کے فلیٹ میں جا کی تھے جہاں اس کی سلیمان سے بالشاف ملاقات ہو چکی تھی کیکن سلیمان فاروقی ہپتال میں پہلی بار آیا تھا اور ووجس حالت میں ڈاکٹر فاروقی کے کمرے میں داخل ہوا تھا ڈاکٹر فاروتی کا اس طرح چونکنا فطری بات تھی۔

"واکٹر صاحب جلدی چلیں۔ ایک نوجوان کی حالت بے حد خراب ہے۔ اس کے سارے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ میں اے بری مشکلوں سے لے کر یہاں تک آیا ہوں۔ اسے فوراً چیک كرس كہيں الياند ہوكہ اسے كچھ ہو جائے " سيسليمان نے دعا سلام کے بغیر تیز تیز لہے میں بولتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر فاروتی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

''اوہ۔ کون ہے وہ۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا''..... ڈاکٹر فاروتی نے تیزی ہے میز کے پیچھے سے نگلتے ہوئے کہا۔ ''میں آ پ کو ساری تفصیل بنا دوں گا۔ پہلے آ پ اس نو جوان کو و کھے لیں''..... سلیمان نے اس انداز میں کہا اور سلیمان کا خوف اور

تعبراہٹ دیکھ کر ڈاکٹر فاروتی نے اثبات میں سر ہلایا اور تیزی ہے وروازے کی طرف کیلے۔

"من نے وارڈ بوائز ے اے او ٹی لے جانے کے لئے کہا تن سليمان نے باہر نکلتے ہی کہا تو ڈاکٹر فاروقی نے اثبات من مر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے کیا گئے۔ سنیمان ان کے پیچھے تھا۔

آ پریش تھیٹر کے قریب جا کر ڈاکٹر فاروقی نے سلیمان کو وہیں مسنے کے لئے کہا اور خود اندر کیلے گئے۔ سلیمان کا چہرہ بدستور یریزن سے مجرا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس تو تعان کو اجا تک ہوا کیا تھا۔ وہ اجا تک بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر جس تی تاک اور کانوں سے خون نکلنے لگا اور پھر اجا تک اس کے تجتمم کے تمام مساموں ہے فواروں کی طرح خون کھوٹ نکلا تھا۔ پیہ ا با بعیا تک اور دلخراش منظرتھا جے دیچہ کر سلیمان بھی تھرا کر رہ گیا تھا۔ سلیمان کے وماغ میں بار بار شیخ واجد کے کہے ہوئے الفاظ المحني رے تھے۔ تائث باؤس اور ڈی ایل۔ وہ بار بار ڈی ایل کی المت مرما تما اور جس طرح وہ بے جینی سے بار بار ریس واج و کیور با تھا اس کی تھبراہت بردھتی جا رہی تھی۔

''آخر یہ ڈی ایل ہے کیا''.... سلیمان نے بزبرواتے ہوئے كبا- اے خود ير غصه آرما تھا كه اس في بلاوجه سرك ير اس نوجوان کو روک کر اس ہے منخرہ بن کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ

"من نے اپنی آ تکھول ہے اس کے مسام چھوٹے اور فوارول كى طرح خون نكلت و يكها تها" ..... سليمان نے كبا-" موا كيا تقا اے۔ كون بے بداورتم اے كہال سے لائے عو -... ڈاکٹر فاروقی نے پوچھا تو سلیمان نے انہیں ساری تفصیل تا دی اور چروہ دونوں طلتے ہوئے والی کمرے میں آ گئے۔ "ولی ایل اور نائف ہاؤس سے تو ایبا ہی لگ رہا ہے جیسے توجوان سی نشه آور مشیات لینے کے لئے فورا جانا جاہتا ہو'۔ ڈاکٹر **3** وق نے میز کے پیچھے جا کرائی مخصوص کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ معیا کون ما نشہ ہوسکتا ہے جس کے برونت نہ ملنے سے متعات کی الی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے سارے جسم سے خون معت نظے اور وہ مر جائے'' ..... سلیمان نے سامنے کری پر بیٹھتے عے جرت برے کیج میں کبا۔

"میں نے بھی آئ تک ایک کی منتیات کے بارے میں نہیں منتیات کے بارے میں نہیں منتیات کے بارے میں نہیں منتی ہوتی ہے۔

عرفی میں دور دور ایسے نشول کے نہ طنے سے جسم اینتھا ضرور ہے ایس منتی مائٹ میں ہو جاتی ہے لیکن ناک، کان اور منہ سے خون نجو منتی ناک، کان اور منہ سے خون نجو ایک بھوٹ نظے ایسا بھی نہیں ہوتا اور اس نوجوان کے جسم کے تو ایک ایک مسام سے خون نکلا ہے ' ..... ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔

ایک مسام سے خون نکلا ہے ' ..... ڈاکٹر فاروتی ہے۔ پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے۔ پوسٹ مارٹم منہیں کریں گے۔ پوسٹ مارٹم منہیں کریں گے۔ پوسٹ مارٹم منہیں کریں ہوتا ہوا تھا' ،.... سلیمان منتی ہوتا ہوا تھا' ،.... سلیمان کریں ہوتا ہوا تھا' ،.... سلیمان

جلدی میں تھا۔ اگر وہ اسے جانے دیتا تو کم از کم سلیمان کے سامنے اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ سلیمان پریشانی کے عالم میں او ٹی کے باہر شبلنے لگا۔ او ٹی کے دروازے پر لگا سرخ رنگ کا بلب جل گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر فاروقی انتہائی ایمرجنسی حالت میں اس نوجوان کو نریت کر رہے تھے۔ پھر پندرہ منٹوں کے بعد میں اس نوجوان کو نریت کر رہے تھے۔ پھر پندرہ منٹوں کے بعد مرخ بلب بجھ کیا اور چند کھول کے بعد او ٹی کا دروازہ کھول کے مرخ باب بجھ کی انداز میں باہر آ گئے۔

"کیا ہوا۔ وہ نوجوان ٹھیک تو ہے" ..... سلیمان نے ذاکئر فاروقی اور کیے ہرتیز ن ہے ان کی طرف لیکتے ہوئے کہا۔
"منبیں۔ وہ بلاک ہو کیا ہے " داکئر فاردتی نے بچھے بچھے سے لیج میں کہا اور ان کا جواب من کر سلیمان کو ایک وهیکا سال گا۔۔۔
"بلاک ہو گیا ہے۔ اوہ۔ اود۔ وہ۔ وہ" سلیمان نے

بكاياتے ہوئے كہا۔

"اس کے جسم کا سارا خون نکل گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی گرجسم سے سارا خون نکل جانے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو شکا۔ یہ میری زندگی کا انتہائی جیرت انگیز اور انوکھا کیس تھا۔ اس نوجوان کے تمام مساموں سے خون نکل رہا تھا۔ ناک، کان اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ناک، کان اور منہ سے خون نکن تو سجھ میں آتا ہے لیکن جسم کے تمام مساموں سے خون نکنا یہ میری سجھ میں نہیں آرہا" ۔۔۔ ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔ ان کے لیج میں جیرے کا شدید عضر تھا۔

نے کہا۔

" بوسٹ مارٹم کے لئے ہمیں اس نوجوان کے لواحقین کی اجازت کی ضرورت ہو گی۔ اب بیاتو معلوم ہو کہ بیاکون ہے اور اس کا کس فیملی ہے تعلق ہے۔ اس کے بعد ہی اس کا بوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔

"اوہ ہاں۔ واقعی اس کی قبلی کے بارے میں جانتا ہے صد ضروری ہے۔ اس نے مجھے اپنا نام شخ واجد بتایا تھا۔ اس کے پاس والث تھا۔ والث میں ضرور اس کا کوئی شناخت نامہ ہوگا۔ کیا آپ اس کا والث یبال منگوا کتے ہیں''……سلیمان نے کہا۔

" ہاں۔ کیوں نہیں۔ ویسے بھی میں نے اس کی نعش سرد خانے بھی اللہ ہوگا میں اب بہال بھی اللہ ہوگا میں اب بہال مظوا لیتا ہوں " ...... ڈاکٹر فاروقی نے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے میز کے نیچ لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا تو باہر مترنم تھنٹی نج اٹھی اور پھر کھرا آ دمی اندر آ گیا۔

روق اسے ہدایات دینے والے نے مؤدبانہ لیجے میں کہا تو ڈاکٹر فاروقی اسے ہدایات دینے لگا۔ ہدایات س کر اردلی فورا باہر چلا گیا۔تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک میں تھا۔ اس نے وہ بیک ڈاکٹر فاروتی کو دے دیا۔ ڈاکٹر فاروتی نے اسے باہر چلا گیا۔ نے اسے باہر چلا گیا۔ نے اسے باہر چلا گیا۔ فاروتی نے اسے باہر چلا گیا۔ فاروتی نے باہر چلا گیا۔ فاروتی نے پلاسٹک بیک کھول کر اس میں سے چند چیزیں فاروتی نے پلاسٹک بیک کھول کر اس میں سے چند چیزیں

ا بر نکال کر میز پر رکھ دیں جن میں ایک قیمتی سیل فون، والت اور چھ کاغذات دیکھنے گئے۔

"کار کے لائسنس میں اس کا نام شخ واجد درج ہے اور اس کی جھد بہت شخ عبدالسلام ہے' ..... ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔

"ایڈرلیس کیا ہے اس کا' ..... سیمان نے بوچھا۔

"بنگہ نمبر تھرٹی تھری، فیز ٹو آفیسرز کالونی' ..... ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔

"بنگہ نمبر تھرٹی تھری، فیز ٹو آفیسرز کالونی' ..... ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔

"آفیسرز کالونی۔ اوہ۔ تو بیکسی سرکاری افسر کا بیٹا ہے"۔ سلیمان نے چونک کر کہا اور اس نے شخ واجد کا والٹ اٹھایا اور اس کھول کر چیک کر کہا اور اس نے شخ واجد کا والٹ اٹھایا اور اس کھی۔ چند کر چیک کرنے لگا۔ والٹ میں اس ہزار سے زائد رقم تھی۔ چند ور کریڈٹ کورڈز کے علاوہ والٹ میں اے ٹی ایم اور دو کریڈٹ کارڈز بھی تھے جو اس کے نام کے تھے۔

سلیم ان نے وزیئنگ کارڈز دیکھے۔ کارڈز مختلف افراد کے تھے۔

الی میں کارڈ پر نائٹ ہاؤس نہیں لکھا ہوا تھا اور نہ ہی کی ڈی

الی کے جرے میں کچھ درج تھا۔ سلیمان نے نوجوان کا سیل فون کے چید کیا۔ سیل فون کے چید کیا۔ سیل فون کی فون بک بھری ہوئی تھی۔ سلیمان فون کے رسیونگ نمبر اور ڈائلڈ نمبر چیک کرنے لگا۔ ڈائلنگ میں ایک اُن نمبر تھا۔ سلیمان نے اس نمبر کو سلیکٹ کر کے او کے کا بٹن نمبر تھا۔ سلیمان نے اس نمبر کو سلیکٹ کر کے او کے کا بٹن نریس نر دیا۔ دوسری طرف گھٹی بجنے کی آ واز سائی دی۔

زیس نر دیا۔ دوسری طرف گھٹی بجنے کی آ واز سائی دی۔

زیس نر دیا۔ دوسری طرف گھٹی بینے کی آ واز سائی دی۔

درید کلب سید دوسری طرف سے ایک نسوانی آ واز سائی دی۔

"اوہ سوری۔غلطی ہے آپ کا نمبر مل گیا ہے۔ میں نے تو نائث ہاؤس کا نمبر ملایا تھا"....سلیمان نے کہا۔

"نائث ہاؤس۔ ایک منٹ " ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو سلیمان کی آئیس چیک آٹیس۔ اس نے ایسے ہی نائٹ ہاؤس کا کہہ دیا تھا۔

''لیں۔ جاشو دادا بول رہا ہول'' ..... دوسری طرف سے ایک بھاری آ واز سنائی دی۔

" جاشو دادا۔ میں شیخ واجد بول رہا ہوں " سیمان نے ذاکنر فاروقی کو خاموش رہے کا اشارہ کرتے ہوئے آ داز بدل کر کہا۔
" ادو۔ تم کہاں ہو۔ تم جانتے نہیں تمہارے چھتیں گھٹے پورے ہونے والے ہیں۔ چھتیں گھٹے پورے ہونے دالے ہیں۔ چھتیں گھٹے پورے ہونے سے پہلے اگر تم نے دی ایل نہ لیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ بیتم اپنی آ کھوں سے دکھے ہی حکے ہوئے۔ دورری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔

'' بس میں تھوڑی در میں پہنچنے والا ہوں۔ تم ڈی ایل تیار رکھو''....سلیمان نے کہا۔

"سیت تیار ہے۔ تم رقم بوری لانا۔ بوری رقم کے بغیر میں تہمیں سیٹ نیاں ہے۔ تم رقم بوری طرف سے جاشو دادا نے کہا۔
" ہاں۔ ہاں۔ میں بوری رقم لا رہا ہوں" سیمان نے جلدی سے کہا۔
کہا۔
"دوقت کم ہے۔ جلدی آ جاؤ۔ راستے میں اگر تم بے ہوش ہو

''صاحب تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے جا

مکے تو تمہاری آئیس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گئ۔ دوسری طرف سے جاشو دادا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ رابطہ منقطع ہونے پر سلیمان نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لئے۔ ''کیا ہوا۔ کہاں کا نمبر تھا''…… ڈاکٹر فاروتی نے پوچھا۔ ''تائٹ ہاؤس کا''…… سلیمان نے کہا اور اس نے فون پر

ہونے والی بات چیت کی تفصیل ڈاکٹر فاردتی کو بتا دی۔
"ادہ۔ تو یہ ڈی ایل کسی نشے کا ہی نام ہے۔ لیکن یہ کون سا
نشہ ہے جو چھتیں گھنٹے نہ طنے کی صورت میں انسان کی موت کا
باعث بن جاتا ہے اور وہ بھی اس قدر بھیا نک اور خوفاک موت
کہ سارے جسم کے مسامول سے خون پھوٹ نکلے"..... ڈاکٹر

"فی ایل کی نشلی دوا کا مخفف معلوم ہوتا ہے۔ اصل نام پھ چھے گا تب معلوم ہوگا کہ یہ کیا نشہ ہے " سیمان نے کہا۔ "عمران کہاں ہے۔ اس سے بات کراؤ۔ اگر ہمارے ملک میں معرف کہاں ہے۔ اس سے بات کراؤ۔ اگر ہمارے ملک میں معرف نشر نشر آ در منشیات موجود ہیں جس کے نہ طنے پر منسان چھیں گھنٹے میں ہلاک ہو جائے تو یہ بہت خوفناک بات منسان چھیں گھنٹے میں ہلاک ہو جائے تو یہ بہت خوفناک بات ہے۔ یہ نشے کی کوئی تیز اور نئی قتم معلوم ہوتی ہے درنہ عام طور پر شخیات لینے والوں کا اس قدر خوفناک انجام نہیں ہوتا"۔ ڈاکٹر فاروتی نے کہا۔

کر بڑے صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی بیان کے بی ڈیپارٹمنٹ کا کیس ہے۔ وہی اسے بینڈل کریں تو اچھا ہے' ....سلیمان نے کہا۔
"دو سر صاحب یہ سے تہماری مراد سر عبدالرحمٰن ہے' ..... ڈاکٹر

" "برے صاحب سے تمہاری مراد سر عبدالرحل ہے " ..... ڈاکٹر فاروقی نے یو چھا۔

"جی ہاں۔ میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کے باس جا کر انہیں ساری تفصیل بتا ووں گا۔ وہ سوپر فیاض سے کہہ کر آج ہی رید کلب یا نائف ہاؤس میں رید کرا ویں گے اور پھر وہاں جو کچھ ہوگا خود ہی سامنے آجائے گا''……سلیمان نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ ان کے آنے تک میں بھی انتظار کروں گا۔ اس نوجوان کے گھر والوں کو وہ خود ہی انظارم کریں تو بہتر ہوگا''۔ ڈاکٹر فاروتی نے کہا تو سلیمان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ صاحب آپ کے پاس خود آئیں گے۔ تب یہ چیزیں آپ اپنی خود آئیں گے۔ تب یہ چیزیں آپ انہیں دے دیں۔ ہیں فی الحال شخ واجد کی کار لے جا رہا ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ ہون کار انہی کے حوالے کر دوں گا"……سلیمان نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے سیل فون اور شخ واجد کا والٹ ڈاکٹر فاروقی کے حوالے کیا اور ان سے ہاتھ طلا اور شخ واجد کا والٹ ڈاکٹر فاروقی کے حوالے کیا اور ان سے ہاتھ طلا کر ان کے آفس سے نکاتا چلا گیا۔

عمران نے تھے تھے انداز میں کال بیل کے بیٹن پر انگلی رکھی تو حزنم بیل بچنے گلی لیکن اندر سے کوئی آ داز سنائی نہ دی۔عمران نے ایک بار پھر بیل بجائی لیکن اندر خاموثی تھی۔ اس نے ریسٹ واج میکمی اور پھر اس نے سر جھٹک دیا۔

"سلیمان شاید باہر سودا سلف لینے گیا ہوا ہے" ..... عمران نے عدداتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کے اوپر بنے ہوئے روش وال میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک جھری میں انگلیاں ڈال کر وہاں موجود فلیٹ کی چابی نکال لی۔ چابی نکال کر اس نے ڈور لاک میں انگائی اور لاک کھول لیا۔ اس نے چابی دوبارہ روش دان کی جھری میں ڈالی اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر واقعی خاموشی تھی۔ عمران ڈرائنگ روم میں آ گیا اور پھر وہ ایک صوفے پر یول جھڑام ہے گرگیا جسے بڑی دور سے دوڑ لگا کرآ رہا ہو۔

"سلیمان پیارے۔ کہاں ہوتم۔ جلدی آؤ۔ تمہارے ہاتھ کی جائے یئے ہوئے منہ کے ساتھ ناک، کان اور آئکھیں بھی ترس گئی میں'' ..... عمران نے بربراتے ہوئے کہا۔ وہ چھلے کی روز سے ا مكريميا كيا جوا تھا۔ ا مكريميا ميں وہ سرداور كے كہنے ير ايك سائنس وان سے ملنے کے لئے گیا تھا۔ اس سائنس دان کی ایک بجی ڈائری سرداور کے باس رہ میں جو چند ونوں قبل ایکر بمیا ہے خصوصی طور یر ماکیشیا سردادر سے ملنے کے لئے آئے تھے۔ وہ ایک خاص فارمولے یرکام کر رہے تھے جس کے لئے انہوں نے سرداور سے ڈسلس کی تھی اور ان سے فارمولے کے سلسلے میں صلاح وہمشورے بھی لئے تھے۔ اس سائنس دان نے چونکہ جلدی واپس جانا تھا اس لئے وہ جلدی میں سرداور کے پاس اپنی ڈائری بھول گئے تھے اور اس ڈائری میں چونکہ اس کے مخصوص فارمولے درج تھے اس کئے سرداور اس ڈائری کی اہمیت سے بخولی آگاہ تھے۔ وہ ڈائری خود ا يكريميا نبيل لے جا كتے تھے اس لئے انہوں نے عمران سے درخواست کی تھی کہ وہ کسی طرح یہ ڈائری ایکر یمیا میں ان کے سائنس وان دوست کے ماس پہنجا دے۔

ان دنوں چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا اور عمران فارغ تھا اس لئے وہ سرداور کے کہنے پر ان سے ڈائری لے کر ایکر یمیا چلا گیا تھا اور ڈائری سرداور کے دوست سائنس دان کے حوالے کر کے آج ہی واپس لوٹا تھا۔ وہ ایئر بورث سے سیدھا اپنے

ظیت آیا تھا۔ فلیٹ لاکڈ تھا اس لئے اس نے دروازے کے اوپر روثن وان کی جھری سے جانی نکالی اور اندر آ گیا۔

"للّنا ہے صاحب بہادر کمیے چکروں میں باہر گئے ہیں۔ اپنے کے بیمی فود ہی چائے بنانا پڑے گی۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ کئن میں دودھ، چینی اور پی مل جائے ورنہ پانی ہی ابال کر پینا پڑے میں دودھ، چینی اور پی مل جائے ورنہ پانی ہی ابال کر پینا پڑے میں موجود فون کی تھنی نج اٹھی۔

"ایک تو یہ کمبخت فون ہی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جہاں جاؤ بجنا شروع ہو جاتے ہیں'' سے عمران نے منہ بنا کر کہا۔ عمران کھی فون کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی دروازے کی طرف جیسے فیصلہ نہ کر پا مہا ہو کہ وہ فون کی طرف جائے یا چیکے سے دروازے سے نکل کر کجن کی طرف چلا جائے۔

'' ہونہد۔ اسے نہ اٹھایا تو یہ ای طرح گلا پھاڑ بھاڑ کر چیختا رہے ۔ گا۔ پہلے اسے من ہی لول'' ۔۔۔۔۔عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور تملی فون کی طرف بڑھ گیا۔

"میلو علی عمران ایم ایس ی ۔ ڈی ایس ی (آکسن) تھکا اندا، بھوکا بیاسا اور سلیمان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کو تر سا ہوا کول رہا ہوں'' ..... رسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہی عمران کی زبان کا جہ نے چل رہا ہول پڑا۔

"السلام عليكم له فاروق ميتال سے داكثر فاروقى بول رہا ہوں

عمران صاحب' ..... دوسری طرف سے ڈاکٹر فاروقی کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔

" "میں نے آپ کا چیک اپ کرنے یا کرانے کا مشورہ دینے کے لئے فون نہیں کیا عمران صاحب " ..... ووسری طرف سے ڈاکٹر فاروتی نے بنتے ہوئے کہا۔

"دنون تو آپ ہی نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ مجھ سے سم لے لیں جو میں نے سوائے سننے کے لئے رسیور کو ہاتھ بھی لگایا ہو' ..... عمران نے ای انداز میں کہا تو ڈاکٹر فاروتی کی ہنی تیز ہوگئی۔

"سلیمان تو بنا رہا تھا کہتم کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے ہوئے کہا۔

"کے ہوئے ہو' ..... ڈاکٹر فاروتی نے بات بدلتے ہوئے کہا۔
"سلیمان نے کہا تھا۔ نصیب وشمناں۔ کیا وہ آپ کے پاک میں بیرون کرکہا۔
"سیمران نے چونک کر کہا۔

ونهيس \_ وه البحي تفوري دير پہلے آيا تھا۔ ميں تو سوچ رہا تھا ك

وہ اب تک واپس پہنچ گیا ہو گا اس لئے میں نے فون کیا تھا''۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر فاروتی نے کہا اور پھر انہوں نے خود ہی عمران کوسلیمان کے فاروتی ہیتال پہنچنے اور شخ واجد کو وہاں لانے کی تفصیل بتا دی۔

"اوه وتو كيا آپ ابھى تك يەنبيل جان پائے كه اس نوجوان كو مواكيا تھا۔ اس نے ايما كون سا نشه ليا تھا جس كى وجہ سے اس اس قدر خوفناك موت مرنا بڑا تھا"..... عمران نے جيران ہوتے ہوئے كہا۔

"" نہیں۔ اس کا پتہ تو پوسٹ مارٹم اور کیمیکل تجزیئے کے بعد ہی چلے گا۔ بہر حال میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ وہ یہاں شخ واجد کا سیل فون چھوڑ گیا تھا۔ اس سیل فون پر بار بار ریڈ کلب والوں کی کا سیل فون چھوڑ گیا تھا۔ اس سیل فون پر بار بار ریڈ کلب والوں کی کال آ رہی ہے۔ میں نے ابھی تک کال رسیونہیں کی۔ میں سلیمان سے بوچھنا چاہتا تھا کہ ریڈ کلب والوں کو کیا جواب ووں "۔ دومری طرف سے ڈاکٹر فاروقی نے کہا۔

"آپ ان کی کوئی کال رسیو نہ کریں بلکہ سیل فون آف کر دیں۔ میں آپ کے پاس ایک آ دی کو بھیجنا ہوں۔ آپ شیخ واجد کا سیل فون اور اس کی تمام چیزیں اسے دے دیں۔ میں ویکھنا ہوں کہ کیا معاملہ ہوسکتا ہے' """عمران نے سنجیدہ کہج میں بات کرتے ہوں نرکما

" محميك ہے۔ بھیج دؤ " ..... ۋاكثر فاروقى نے كہا۔

''اور سلیمان کی کال آئے تو اسے میرا بتا دیں کہ میں فلیث ینا کر کہا۔ میں ہوں۔ وہ فلیٹ میں آ جائے یا مجھے کال کرے'' ۔۔۔۔عمران نے

> ''او کے۔ میں کہہ دوں گا'' ..... دوسری طرف سے ڈاکٹر فاروقی نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ''ڈی ایل۔ بیکسی نشے کے نام کا مخفف ہی ہو سکتا ہے''۔ عمران نے بربرواتے ہوئے کہا۔ وہ چند کھے سوچتا رہا اور پھر اس نے سپیشل روم میں جا کر ٹائیگر کوٹرائسمیٹر پر کال کی اور اسے فاروقی ہیتال بھیج دیا تا کہ وہ ڈاکٹر فاروقی سے شیخ واجد کا سیل فون اور اس كا دومرا سامان لا سكے۔عمران نے تمام چزیں لے كر اسے فلیٹ میں آنے کا تھم ویا تھا۔ کال کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا تو اسے بیرونی وروازے سے سلیمان اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ سلیمان کا چیرہ بریشانی سے بگڑا ہوا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ وہیں

> "آپ-آپ کب آئ صاحب" ..... سلیمان نے افتردہ سے لہجے میں کہا۔

> " بھے تو دنیا میں آئے ہوئے برسوں ہو چکے ہیں پیارے۔ تم بتاؤ۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ خون۔ بکرا عیدتو ہے تہیں پھر كس كا باتقى ذيح كرك آئے ہو'' .....عمران نے اس كے لباس ير لگے ہوئے خون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"بہ ہاتھی کانہیں انسانی خون ہے صاحب "....سلیمان نے مند

"انسان۔ ارے باپ رے۔ سی انسان کو کاٹ کر آئے ہو کیا۔ خانسامال سے خوتی خانسامال کب سے بن گئے ' ۔۔۔۔ عمران نے آ تکھیں مھاڑتے ہوئے کہا۔

"صاحب بلیز۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ آپ مجھے اور بریشان ندکرین ".....سلیمان نے کہا۔

'' پلیز۔ وری گڈ۔ میرے چند دن باہر رہنے کے بعدتم نے بدی ترقی کر لی ہے۔ پلیز بھی کہنا سکھ گئے ہو' .....عمران نے ہنتے

"صاحب میں سے کہ رہا ہوں۔ میرا موڈ بہت آف ہے۔ مجھ سے خاق نہ کریں' ....سلیمان نے اس انداز میں کہا۔

"أيك تو تمهار ، مود كا پية نهيس چلنا - بھى آن موتا ہے تو مجھى آف- سی دن تمہارے موڈ کا فیوز اڑ گیا تو تم بھی سے واجد کی طرح ملک عدم سدهار جاؤ گے' ....عمران نے کہا تو سیخ واجد کا نام س کر سلیمان بول اچھلا جیسے اسے زبردست کرنٹ لگا ہو۔ وہ آ تکھیں میاڑ میار کرعمران کی طرف و کھنے لگا۔

" كك- كك- كيا نام ليا ہے آب نے" .... سليمان نے برى طرح سے ہکاتے ہوئے کہا۔ " بشخ واجد۔ جس کاتم گلہ کاٹ کر آ رہے ہو' .....عمران نے کہا

تو سلیمان واقعی حیرت سے عمران کا مند تکنے لگا۔ ''آپ۔ آپ شیخ واجد کو کیسے جانتے ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں''.....سلیمان نے ادھوری بات کرتے ہوئے کہا۔

روس بی اسے جانے ہو اتنا ہی جھے بھی اس کے بارے میں معلوم ہے۔ وہ کی ڈی اہل نامی نشے کے لئے نائٹ ہاؤس جا رہا تھا۔ رائے میں ڈی اہل نامی نشے کے لئے نائٹ ہاؤس جا رہا تھا۔ رائے میں تم آ گئے اور تم نے اس بے چارے کو اپنی جماقتوں سے زی کرنا شروع کر دیا۔ اسے دیر ہو رہی تھی لیکن تم اس کی کوئی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے' ..... عمران نے کہا اور پھر وہ سلیمان کو ساری تفصیل بتاتا چلا گیا جسے یہ سب بچھ اس کی آئھوں کے سامنے ہی ہوا ہو اور عمران کی با تیں سن کر سلیمان کا جیرت سے برا حال ہو رہا تھا۔

"خدا کی پناہ۔ آپ تو یہ سب کچھ ایسے بتا رہے ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ نے آپ نے خود ویکھا ہو'۔۔۔۔۔ سلیمان نے جرت سے آکھیں بھاڑتے ہوئے کہا۔

"اییا بی سمجھ لو۔ اچھا یہ بتاؤ تم سنٹرل انٹیلی جنس بیورو کے آفس گئے تھے۔ ڈیڈی یا سوپر فیاض سے ملاقات ہوئی" .....عمران نے بوچھا۔ ڈاکٹر فاروقی نے اسے چونکہ ساری با تیں بتا دی تھیں اس لئے وہ جانتا تھا کہ سلیمان سر عبدالرحمٰن یا سوپر فیاض سے ملئے کے لئے ان کے آفس میں بی گیا ہوگا۔

"یااللہ میرے صاحب پر رحم کرنا۔ بیہ جس قدر جانے لگ

مجے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی کے دن کم ہیں کیونکہ جن کی زندگی کے دن گئے چنے ہوں انہیں ہی ایسے الہام ہوا کرتے ہیں''……سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
''اچھا بتاؤ۔ ڈیڈی یا سوپر فیاض سے ہوئی کوئی بات''……عمران نے تو چھا۔

"دنہیں۔ بڑے صاحب پریذیڈنٹ سرکل گئے ہوئے ہیں۔
انہیں صدر مملکت نے کی میٹنگ کے لئے بلایا ہے اور سوپر فیاض
بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ میں تو یہاں اس لئے آیا ہوں کہ ڈمی
ایل کے بارے میں جانے کے لئے میں خود نائٹ ہاؤس چلا
جاؤں۔ وہاں جاشو دادا ہے۔ میں اس سے مل کر ڈی ایل کے
بارے میں جانا چاہتا تھا''……سلیمان نے کہا۔

'' تو تم فلیٹ میں واپس میک اپ کرنے کے لئے آئے تھے''۔ عمران نے کہا تو سلیمان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"تمہارا کیا خیال ہے جاشو دادا کوئی عام انسان ہوگا اور وہ مہہہیں آ سانی سے سب کچھ بتا دے گا' ......عمران نے کہا۔
"مہہیں آ سانی سے سب کچھ بتا دے گا' .....عمران نے کہا۔
"میرے سامنے ایک نوجوان کی جان گئی ہے صاحب۔ اس کی جس بھیا تک انداز میں موت ہوئی ہے میں اسے نہیں بھول سکتا۔
اگر نائٹ ہاؤس کا جاشو دادا اس کی رگوں میں زہر اتارنے کا ذمہ دار ہے تو میں اسے نہیں چھوڑ دن گا۔ اس سے ڈی ایل کی حقیقت میں اگلوا کر ہی رہوں گا جاس کے لئے مجھے درندہ ہی کیوں نہ میں اگلوا کر ہی رہوں گا جاس کے لئے مجھے درندہ ہی کیوں نہ

واپس آنے کا تم سوچ بھی کیے سکتے ہو۔ تم برسوں سے میرے ساتھ رہ رہ ہو۔ ہم موں اور کچھ ساتھ رہ رہ ہو۔ میں تمہاری تخواہوں کا بھی مقروض ہوں اور کچھ خہیں تو میں ان تخواہوں کے بدلے تمہارے کفن دفن کا تو انظام کر بی لوں گا''……عمران نے کہا۔

" فیک ہے۔ یہ میرا معاملہ ہے تو اب اسے میں خود ہی سنجالوں گا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں اور دیکھا ہول کہ جاشو دادا کیا ہے اور اس نے نوجوانوں کی موت کا وہال کیا انتظام کر رکھا ہے' .....سلیمان نے عصیلے لہجے میں کما۔

"جانے سے پہلے ایک کپ جائے ہی بلاتے جاؤ۔ پھر شاید ہی تمہارے ہاتھوں کی جائے نصیب ہو' .....عمران نے کہا۔
"" ابنا کام خود کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میں جائے میں زہر ملا دول تو' .....سلیمان نے کہا۔

" تمہارے ہاتھوں سے تو میں زہر بھی ہنس کر پی اوں گا۔ تم پلانے والے تو بنو' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تھیک ہے۔ مجھے نائث ہاؤس سے واپس آنے دیں میں آپ

کی میہ حب جسے نائٹ ہاؤس سے واپس آنے دیں میں آپ کی میہ حسرت بھی پوری کر دول گا'۔۔۔۔سلیمان نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران مسکرا تا ہوا صونے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمان اب اس کے لئے چائے مرور بنائے گا۔ سلیمان نوجوان شخ واجد کی ہلاکت سے بریشان مرور بنائے گا۔ سلیمان نوجوان شخ واجد کی ہلاکت سے بریشان

بنا پڑے' ..... سلیمان نے جوش کھرے لہجے میں کہا۔

"اگر الی بات ہے تو جاؤ۔ ہیں تمہیں نہیں روکوں گا۔ جاشو وادا
جیسے انسانیت کے وشمنوں کو فورا کیفر کردار تک پہنچنا چاہئے ورنہ
الیے لوگ ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں اس طرح اندھرا
اتارتے رہیں گے اور نوجوان نسل موت کا شکار بنتی رہے گئ' .....

ُ ''کیا اس سلسلے میں آپ میری مدونہیں کریں گئ' ..... سلیمان نے کہا۔

ودكيسي مدوئ ....عمران في يوجها

"آپ میرے ساتھ چلیں۔ ریڈ کلب کے نائث ہاؤس میں اگر کوئی منشیات کا سلسلہ چل رہا ہے تو اسے میں اور آپ مل کرختم کر دیں گئے" .....سلیمان نے کہا۔

''نہ بابا نہ۔ میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ میں خواہ مخواہ پرائے کھٹروں میں ٹانگ نہیں اڑا تا۔ بیسلسلہ تم سے شروع ہوا ہے اسے تم خود ہی سنجالو۔ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑی تو مجھے پکار لیٹا میں تمہارے کفن وفن کا بندوبست کرنے آ جاؤں گا''……عمران نے کہا تو سلیمان اسے گھور کر رہ گیا۔

'' تو آپ میرے کفن وفن کا سوچ رہے ہیں'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اور نہیں تو کیا۔ شیروں کی تحچمار میں جاؤ گے تو وہاں سے زندہ

تھا۔ وہ شاید اکیلا بی ریڈ کلب جانا چاہنا تھا اور عمران نے بھی آسانی سے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سلیمان میں بہرحال اتنی خوبیاں ضرور تھیں کہ وہ چھوٹے موٹے معاملات سنجال سکتا تھا۔

شخ واجد کی ہلاکت کی وجہ منتیات تھی اور عمران ایسے معاملات سنجالئے کے لئے اس نے دور ہی رہتا تھا۔ ایسے معاملات سنجالئے کے لئے اس نے نائیگر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اور مسئلہ اگر کسی بین الاقوامی اسمگروں اور منشیات فروشوں کا ہوتا تھا تو وہ فور شارز کو ہی حرکت میں لایا کرتا تھا۔ سلیمان ڈی ایل کے بارے میں خود جانتا چاہتا تھا اس لئے عمران نے اسے جانے کی اجازت دے وی تھی۔ ویسے بھی اس نے نائیگر کو فلیٹ میں بلا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سلیمان کے تیار ہونے تک ٹائیگر وہاں آ جائے گا اور وہ اسے سلیمان کے ساتھ بھیجے دے گا۔ ویسے بھی ٹائیگر انڈر ورلڈ کا آ دی تھا اور اسے ریڈ کلب یا نائٹ کلب کا زیادہ علم ہوسکتا تھا اور سے بھی ممکن تھا کہ اسے ڈی ایل کے بارے میں بھی معلوم ہو۔

تھوڑی دیر بعد سلیمان ایک چھٹے ہوئے بدمعاش کے میک اپ میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس کا جاندار میک اپ د کھے کرعمران اسے داد دیئے بغیر نہ رہ سکا۔ سلیمان نے واقعی بڑے خونخوار بدمعاش کا روپ دھارا تھا۔ اس کے دائیں گال پر پرانے زخم کا لمبا سا نشان نظر آ رہا تھا اور اس کی آئیمیں بول سرخ تھیں جسے سا نشان نظر آ رہا تھا اور اس کی آئیمیں بول سرخ تھیں جسے

انگارے دمک رہے ہوں۔ اس کے چبرے پر در شکی اور انتہائی غضب کے تاثرات تنے اور وہ چائے کا کپ لایا تھا۔ اس نے کپ عمران کے سامنے رکھ دیا۔

"اس قدر خوفناک اور بھیا تک شکل والا بدمعاش میرب لئے چائے لایا ہے اس کے لئے شکرید۔ ویسے اس بھیا تک بدمعاش کا نام کیا ہے' .....عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''آپ نے نام پوچھ کر کیا کرنا ہے۔ آپ چائے پئیں۔ اور ہاں۔ میں نے اس میں زہر بھی ملا دیا ہے''....سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔

'' زہر طلانے کی کیا ضرورت تھی۔تہارا بیہ خوفناک روپ و کھے کر عی دل وہل رہا ہے۔ دس منٹ میرے پاس اور رک جاؤ تو ویسے عی میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا'' .....عمران نے کہا۔

"اب میں جاؤل"..... سلیمان نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ مِضرورت سے زیادہ سجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ شاید شخ واجد کی بلاکت نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور وہ اس کی بلاکت کی وجہ جاننے کے لئے بے تاب ہورہا تھا۔

''رکو۔ ٹائیگر آ رہا ہے۔ اسے ساتھ لے جانا۔ ایک سے بھلے دو اچھے ہوتے ہیں''....عمران نے کہا۔

"جی نہیں۔ شکریہ۔ اب میں اکیلا ہی بھلا ہوں۔ جو کروں گا می خود کروں گا۔ مجھے اب کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے'۔

سلیمان نے کہا۔

" رید کلب غنڈوں کی آماجگاہ ہو گی۔ کیا وہاں اسکیے سب سنجال لو گئے' .....عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"سنجال لوں گا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہاں موت کا ہرکارہ بن کر جا رہا ہوں۔ شخ واجد کی موت کے ذمہ داروں کو میں ایسی بھیا تک نزا ووں گا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی رومیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گئ" سلمان نے سخت لیجے میں کہا۔

" پھر بھی۔ ٹائیگر ان لوگوں کے بارے میں زیادہ جانا ہے۔ اسے ساتھ نے لو۔ وہاں تمہارا اسلیے جانا خطرناک ہوسکتا ہے'۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔

''جو بھی ہو میں اب وہاں اکیلا ہی جاؤں گا۔ ٹائیگر کو آپ اپنے پاس ہی بھا کر رکھیں'' سیمان نے کہا اور مزکر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا بیرونی وروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

"ارے\_ سنو تو" .....عمران نے کہا لیکن سلیمان اس کی آواز ان سنی کرتا ہوا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔

"اچھا بھائی۔ اگرتم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بیس کیا کرسکتا ہوں۔ چلو اور کچھ نہیں تو ٹائیگر سے کہہ کر نائث ہاؤس سے تہاری لاش ہی اٹھوا لول گا۔ باقی رہا کفن دن تو اس کے لئے میں

سویر فیاض کو کسی نہ کسی طرح ٹھگ ہی لول گا''……عمران نے برد برداتے ہوئے کہا اور کپ اٹھا کر چائے سپ کرنے لگا۔ تقریبا دس منٹ بعد ٹائیگر وہاں آ گیا۔ اس نے عمران کوشنخ واجد کا سیل فون، اس کا والٹ اور کاغذات دے دیئے۔

"نائث ہاؤس کے بارے میں جانتے ہو'۔۔۔۔۔ عمران نے وجھا۔

"نائث ہاؤی۔ بیاتو ریڈ کلب کا حصہ ہے۔ ایک اوین لان ہے جہاں خاص و عام شیشہ استعال کرتے ہیں' ..... ٹائیگر نے کہا۔

''شیشہ۔ کیا مطلب''....عمران نے چونک کر کہا۔ ''آپشیشے کے بارے میں نہیں جانتے'' ..... ٹائیگر نے حیرانِ ہو کر کہا۔

''جانتا ہوں۔ شیشہ گلاس کو کہتے ہیں اور عام طور پر شیشے کے برتن بنتے ہیں۔ شیشے کھڑ کیوں اور دروازوں پر لگائے جاتے ہیں۔ گھروں، دفتروں ہر جگہ شیشے کا کثرت سے استعال ہوتا ہے۔ گاڑیوں سے لے کر ہوائی جہاز تک میں اس شیشے کا استعال ہوتا ہے اور الیکٹروئکس کی چیزوں میں بھی شیشے کا استعال ہوتا ہے جیسے نی وی سکرین، پروجیکٹر، کیمرے۔ ان سب میں شیشہ ہی تو ہوتا ہے "۔….عمران کی زبان چل پڑی۔

"میں اس شیشے کی بات نہیں کر رہا"..... ٹائیگر نے مسکراتے

ہوئے کہا۔

اوے ہاں۔
"تو اور کون ساشیشہ ہوتا ہے۔ کیا تم شیشے کی کسی نی قشم کا کہہ رہے ہو' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

'' حقے کے بارے میں تو جانتے ہول گے آپ' ..... ٹائیگر نے

"بال- بال- كيول نبيل- بوك بوك چوبدرى بلكه يران دور کے راجہ مہاراجہ بھی حقے کا استعال کرتے تھے۔ کبی کبی نالیوں والے عقے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے اور عقے کی گزائز کی سریلی آواز وہ تو ماحول میں عجیب سا تاثر قائم کر ویتی تھی۔ آہ۔ گاؤ تکیئے سے نیک لگا کر حقہ گر گرانے کا جولطف برگد ے پیڑ کے نیچے ما ہے وہ سگریٹ اور دوسرے لوازمات میں کہاں۔ کی بار میں نے بھی حقہ لا کر یہاں گر گرانے کا سوچا تھا لیکن نامعقول آغا سلیمان پاشا جو بار بار جائے بنانے سے تنگ آ جاتا ہے بھلا بار بار چلم سلگانے کا کام کیے کرسکتا تھا اس لئے میں نے اپنی سوچ اینے تک ہی محدود کر رکھی تھی۔ اگر میں حقہ لا کر زبروس اسے چلم سلگانے کا تھم دینا تو وہ اپنے پانچ سالوں کی تنخواہیں مجھ سے وہل وصول کرنے پر تیار ہو جاتا'' .....عمران رکے بغير بولنا جلا گيا۔

دور کا ایک منی حقہ ہی ہے جو عام حقول کی طرح برا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی۔ عام حقول میں عام طور پر مخصوص بروا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی۔ عام حقول میں عام طور پر مخصوص

تمباكوكا استعال كيا جاتا بيكن بيحقه جي شيشه كما جاتا ہے اس میں تمباکو کے ساتھ مختلف فلیور استعال کے جاتے ہیں۔ جیسے ایبل، پیر منٹ، کوکونٹ، حاکلیٹ، مینکو اور ای طرح کے بے شار فلیور۔ شیشہ حقے کی طرح گر گرایا جاتا ہے اور اس کا دھوال فلیورڈ ہو جاتا ہے جس سے سانس بھی مبک اٹھتی ہے اور ماحول بھی۔ پیندیدہ فلیور استعال کرنے والے کو یہی لگتا ہے جیسے وہ تروتازہ پھل کھا رہا مور يبلے شيشے كا استعال محدود تھا ليكن اب بيہ ہر خاص و عام ميں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ستے داموں منی حقدسیت بھی مل جاتا ہے اور ہر طرح کے فلیور بھی۔ عام طور پر لوگ اس کا استعال یارکول اور لانول میں کرتے ہیں بلکہ شیشہ کا استعال اس قدر ہوتا جا رہا ہے جیسے فیشن ہو۔ ہوٹلوں اور کلبوں کے یارکوں میں مرد اور عورتیں بھی شیشہ پیتی ہیں اور ان میں نوجوان نسل تو سب سے آ گے ہے۔ اب تو شیشے کا فیشن اس قدر عام ہو گیا ہے کہ یہ گھر محمر میں استعال ہورہا ہے' ..... ٹائیگر نے کہا۔

'' تمہارا مطلب ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی حقہ پیتی بین' ۔۔۔۔۔عمران نے جیرت بھرے کہتے میں کہا۔

"جی ہاں۔ آپ کی پارک میں جاکر دیکھیں تو سی۔ نوجوان فرے اور فرکیاں بھی کثرت سے شیشہ استعال کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے '۔ ٹائیگر نے آپ کو بتایا ہے '۔ ٹائیگر نے کہا۔

53

عمران نے سر جھٹک کر کہا۔

"وی ایل۔ یہ کیا نام ہے۔ میں نے تو ایبا نام پہلے نہیں سنا"..... ٹائیگر نے حیرانی سے کہا۔

"رید کلب میں بھی تم نے ڈی ایل کا نام نہیں سا"....عمران نے بوچھا۔

'' نہیں۔ ویسے ریڈ کلب میں گئے ہوئے مجھے کافی وقت ہو چکا ہے۔ وہاں اس نام کا کوئی نیا نشہ متعارف ہوا ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میرے وہاں سورسز ہیں۔ میں پتہ لگا سکتا ہوں کہ ڈی امل کیا ہے''…… ٹائیگر نے کہا۔

"اس كلب كالمنتر جاشو دادا بن" .....عمران نے بوچھا۔
"منہيں \_ كلب كالمنجر تقامسن ميكلين ہے۔ جس كا تعلق ا كريميا سے بئ ..... ٹائلگر نے كہا۔

''تو کھریہ جاشو دادا کون ہے۔ اس کے بارے میں جانتے ہو''۔ عمران نے بوچھا۔

"جاشو وادا کلب کے محافظوں کا انچارج ہے یا اسے کلب کے بدمعاشوں کا بڑا کہد لیں۔ لیکن وہ بھی تھامس میکلین کے تحت ہی کام کرتا ہے۔ فاصا تیز طرار، مکار، بے رحم اور سفاک انسان ہے۔ فنڈہ گردی اور جرائم کے کاموں میں تھامس میکلین اے ہی آگے رکھتا ہے۔ شائیگر نے کہا۔ محت ہے اگر وہ سلیمان کے مقابلے پر آئے تو کیا دی تہمارا کیا خیال ہے اگر وہ سلیمان کے مقابلے پر آئے تو کیا

"حررت ہے۔ کیا یہ عام فلیور ہوتے ہیں۔ ان میں نشہ اور کوئی نقصان دہ عضر نہیں ہوتا''....عمران نے بوچھا۔

"" منام فلیور کیمیکل اور تمباکو سے بنائے جاتے ہیں ادر ان کا نقصان سگریٹ پینے جیبا ہے۔ سگریٹ میں کوئین اور ٹار ٹار ہوتا ہے اور ان فلیورز میں ان دونوں سمیت کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں' ..... ٹائیگر نے

" و تو چر ان کا فیملیز میں ادر خاص طور پر لڑکیوں کا استعال سمجھ میں نہیں آرہا'' .....عمران نے کہا۔

"دفیش ایمل طبقات میں الی چیزوں کو بہت سراہا جاتا ہے ماس"..... ٹائیگر نے کہا۔

'' ' پھر بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ فیشن کے چکروں میں بڑکر انسان اپی صحت کا نقصان کرے یہ کہاں کی عقلندی ہے۔ میں نہیں مانیا ایسے کسی فیشن کو'' .....عمران نے کہا۔

"آپ کے مانے یا نہ مانے سے کیا ہوگا ہاں۔ ہمارا معاشرہ ایما ہی ہے جس طرح خربوزے کو دکھے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ای طرح آج کے دور کے نوجوان بھی ایک دوسرے کو دکھے کر رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ کسی ایک نے جدید اور نیا فیشن ابنایا نہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ کسی ایک نے جدید اور نیا فیشن ابنایا نہیں اور ورسرا اس کے رنگ میں فوراً رنگ جاتا ہے " سی ٹائیگر نے کہا۔ دوسرا اس کے رنگ میں فوراً رنگ جاتا ہے " سی ٹائیگر نے کہا۔ دوسرا اس کے رنگ میں فوراً رنگ جاتا ہے " سی ٹائیگر نے کہا۔ دوسرا اس کے رنگ میں فوراً رنگ جاتا ہے " سی فوراً رنگ جاتا ہے اس کی خشیات کا نام ہے "۔

سلیمان اسے سنجال کے گا'' .....عمران نے کہا۔

''سلیمان ۔ اوہ نہیں ۔ سلیمان اس کے مقابلے میں چند کہے بھی نہیں تھہر سکے گا۔ جاشو دادا بھے جھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خونخوار اور بے رحم درندہ ہے۔ وہ اپنے سامنے آنے والے دیمن کو لیموں میں چیر بھاڑ دیتا ہے'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

''دیمی کی سے می'' عالیہ نے مائیگر کی طرف غیر سے درندہ ہے۔ وہ ایک اس فی طرف غیر سے درندہ ہے۔ وہ ایک سے درندہ کہا۔

"بے تم کہ رہے ہو'' سے عمران نے ٹائیگر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"مرا ابھی تک اس سے سامنا نہیں ہوا۔ میں نے اس کے بارے نی جو پچھ سا ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں لیکن ایسے لوگوں کا شہرہ ایسے ہی نہیں ہوتا اس لئے میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سلیمان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کا دیل ڈول بھی سلیمان سے بہت زیادہ ہے۔ سلیمان شاید اس کے دیل ڈول بھی سلیمان سے بہت زیادہ ہے۔ سلیمان شاید اس کے ایک ہاتھ کا وار بھی نہ سہہ سکے " ...... ٹائیگر نے کہا۔

" نو گھر جاؤ اس کے پیچے۔ وہ جاشو دادا کو تر نوالہ سمجھ کر رید کلب عمیا ہے۔ ایبا نہ ہو کہ جاشو دادا کے سامنے جا کر وہ شیخیال بھگارنا شروع کر دے اور مجھے واقعی اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا پڑے " .....عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔
"سلیمان رید کلب عمیا ہے۔ اوہ۔ اوہ۔ آپ نے اسے وہال جانے کیوں دیا۔ رید کلب مجڑوں کا چھتہ ہے۔ وہاں صرف کارڈز جولڈر ہی جا کتے ہیں۔ غیر فرد کے لئے کلب کے دروازے بند

رہتے ہیں اور کوئی زبروتی جانے کی کوشش کرے تو اسے کلب کے باہر ہی گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے' ، ..... ٹائیگر نے کہا۔
'' چلو اچھا ہے۔ آج یا سلیمان نہیں یا جاشو دادا نہیں۔ دنیا سے کسی ایک کا بوجھ تو کم ہوگا' ، ..... عمران نے لا پرواہی سے کہا۔
'' باس۔ میں تج کہہ رہا ہوں۔ سلیمان کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ اے فون کر کے فورا واپس بلا لیس۔ میرے باس ریڈ کلب کا کارڈ ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں اور میں جلد ہی آپ کو ڈی ایل کے بارے میں معلوم کر کے بتا دوں گا' ، ..... ٹائیگر نے کہا۔ ایل کے بارے میں معلوم کر کے بتا دوں گا' ، ..... ٹائیگر نے کہا۔ اس کے چہرے پر قدرے تشویش کے تاثرات تھے جبکہ عمران خور سے اس کی شکل د کھے رہا تھا۔

"اس کے پاس سیل فون نہیں ہے۔ وہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ اب تک تو وہ ریڈ کلب پہنچ بھی چکا ہو گا".....عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

"اگر اس کا واقعی جاشو دادا سے بگراؤ ہو گیا تواس کا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت مشکل اس کا دیدہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت مشکل' ..... ٹائیگر نے کہا۔

کہ میں نے جاشو دار کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ سلیمان اس کے پاسنگ کا بھی نہیں ہے۔ وہ ضرور جاشو دادا کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں جاشو دادا کے لئے نہیں سلیمان کے لئے پریشان ہوں''..... ٹائیگر نے کہا۔

''سلیمان کے بارے میں پھرتم نہیں جانے۔ دیکھنے میں وہ اسمی باکہ احمقوں کا سردار معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے بھی بڑا جاسوں ہے۔ اگر میرا بس چلے تومیں اسے جاسوں اعظم کا خطاب دے دوں لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو وہ خواہ مخواہ میرے سر چڑھ جائے گا اس لئے اسے جاسوں خانسامال کہہ کر ہی ٹرخا دیتا ہوں۔ وہ تمہاری طرح میرا شاگرد ہے اور میرا شاگرد جاشو دادا جیسے بدمعاش سے مار کھا جائے ایسا ہونہیں سکتا۔ اگر سلیمان، جاشو دادا کے باتھوں بی کر آ میا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہول کہ میں سلیمان کو اپنے باتھوں سے گولی مار دوں گا''سسے مران نے کہا۔ اس سلیمان کو اپنے باتھوں سے گولی مار دوں گا''سسے مران نے کہا۔ اس نے آخری الفاظ شجیدگی سے اور نہایت سخت لہجے میں کہے شھے۔ مسلیمان آپ کا شاگرد ہے''سسٹ ٹائیگر نے جیرت بھرے لیج

میں کہا۔ ''اور نہیں تو کیا۔ اے چائے بنانا، کھانا پکانا، کیڑے اور برتن دھونا سب کچھ میں نے ہی تو سکھایا ہے۔ جب وہ کوشی سے میرے ساتھ فلید میں آیا تو کمبخت کو اچھی طرح اپنا منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا'' .....عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار نہس پڑا۔

"اچھا تو اس زمرے میں آپ اے اپنا شلگ کہ رہے ہیں"۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"إس زمرے میں ہو یا اُس زمرے میں۔ شاگرد، شاگرد ہی ہوتا ہے اور وہ شاگرد ہی کیا جو کسی بھی معاملے میں اپنے استاد کی ناک نیجی کر دے " استاد کی اپنے مخصوص انداز میں کہا۔
"باس۔ اگر اجازت ویں تو میں سلیمان کے پیچیے جاتا ہوں۔
کہیں وہ سیج کی مصیبت میں نہ پھنس جائے " ...... ٹائیگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ دیکھو جا کر اسے۔ وہ کوئی حماقت نہ کر دے "....عمران نے کہا تو ٹائلگر اثبات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔

"آپ نے بچھے بلایا تھا بائ " سن نوجوان نے مؤدبانہ کہے میں کہا۔

''ہاں بیٹھ'' ۔۔۔۔۔ ادھیڑ عمر نے فائل اٹھا کر میز کے داکیں طرف میں کھتے ہوئے کہا تو نوجوان مر ہلا کر ایک کری پر بیٹھ گیا۔ ''آیا نہیں وہ ابھی تک' ۔۔۔۔۔ باس نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"نو باس - ابھی تھوڑی در پہلے اس کی کال آئی تھی۔ وہ رائے می ہے۔ ابھی تھوڑی در میں یہاں پہنچ جائے گا'' .....نو جوان نے

انتبائی شاندار اور قیمتی سامان سے آراستہ کمرہ وفتری انداز میں ا ہوا تھا جس کے سامنے والی دیوار کے پاس ایک جہازی سائز کی مہاگنی کی میز یوی ہوئی تھی۔ اس میز کے دوسری طرف ایک او تجی نشست والی کری بر ایک لمباتر نگا اور انتهائی مضبوط اعصاب کا مالك ادهير عمر آدمي بيشا مواتها۔ اس كاسر مخبا تھا۔ البت اس كےسر کے اطراف میں سفید بالوں کی جھالرسی بنی ہوئی تھی۔ ادھیر عمر کی آ محمول ير نظر كا چشمه تها اور وه سامنے ركھى موئى ايك فائل ير جھكا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بال پواخث تھا جس سے وہ فائل میں موجود برعد پیر بر کرکشنز کر رہا تھا جیسے برعد پیرز کو وہ نہایت باریک بنی سے یروف کر رہا ہو۔ ادھیر عمر کا رنگ سفید تھا اور وہ شکل وصورات سے ہی غیر ملکی معلوم ہور ہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کمح دروازے پر دستک ہوئی۔

کروں گا'' ..... ہاس نے کرخت کیج میں کہا۔ ''اوکے ہاس'' ..... جاشو دادا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کھا۔

''تمہارے آ دمیوں کی طرف سے کوئی ربورٹ کمی'' ..... باس نے یو چھا۔

"نو باس- میرے آ دمی ہر طرف تھلے ہوئے ہیں لیکن ڈیل فریرو یوں غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یوں لگ رہا ہے جیسے دہ اس شہر سے نکل گیا ہو' ..... جاشو داوا نے کہا۔

"دنہیں۔ وہ ابھی اس شہر میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ شہر سے باہر گیا ہوتا تو میرے آ دمیوں کو ضرور پیۃ چل جاتا۔ میں نے دوسرے شہروں کی طرف جانے والے راستوں پر پکٹنگ کر رکھی ہے۔ وہ کئ بھی روپ میں ہو میرے آ دمیوں سے نظر بچا کر اس شہر سے نہیں نکل سکتا' ..... باس نے کہا۔

"لکن بال وہ ال شہر میں ہوتا تو اب تک میرے آدمی بھی اسے تلاش کر چکے ہوتے۔ میرے آدمیوں نے ہر اس جگد میٹ کی تھی جہاں ہونا کے ہونے کے امکان ہو سکتے تھے"۔ میاثو دادا نے کہا۔

" پھر بھی مجھے یقین ہے کہ دہ ابھی اس شہر سے باہر نہیں گیا۔ بہر حال شیخ واجد کو آلینے دو اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو گر شیخ واجد کو اس کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا کہ ڈیل زیرو کہاں ہے۔ شیخ " کتنا وقت ہے اس کے پائ " بیس نے ریس واق و کھتے ہوئے پوچھا۔

''میرے صاب ہے تو اس کا دفت پورا ہو چکا ہے۔ کیکن اب بھی وہ دس بندرہ منٹوں تک یہاں پہنچ جائے تو اس کی جان نکے سکتی ہے''……نو جوان نے کہا۔

''اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے جاشو دادا۔ ایا نہ ہو کہ اے در ہو جائے اور رائے میں ہی اسے ری ایکٹن ہو جائے''۔ باس نے تشویش بحرے لہج میں کہا۔

بال سے رس مرس بال کے اسے جلد سے جلد سینیخے کی ہدایات دی تھیں باس الکن پید نہیں اسے در کیوں ہو رہی ہے۔ اب تک تو اسے آ جانا حیا ہے تھا'' ..... جاشو دادا نے کہا۔

و اس سے دوبارہ رابطہ کرنا تھا۔ اس کا سیل فون نمبر ہے تا تمہارے پاس' ..... ہاس نے بوچھا۔

روس باس۔ میں ابھی اسے کال کرتا ہوں'' ..... جاشو وادا نے جب کی طرف ہاتھ برھاتے ہوئے کہا۔

رونہیں۔ ابھی رہنے دو۔ دس منٹ اور دکھ لو۔ شاید وہ آ جائے''۔۔۔۔۔ باس نے کہا تو جاشو دادا نے وہیں ہاتھ روک لیا۔ مرد جب وہ آئے تو آج اسے ڈی امل کی ڈیل ڈوز دے دیتا۔ دیمی ہوش ہو جائے تو اسے فوری طور پر روم نمبر ایٹ ون میں جب وہ مدہوش ہو جائے تو اسے فوری طور پر روم نمبر ایٹ ون میں لیے جا کر مینے میں جکڑ دینا۔ میں خود آ کر اس سے وہاں پوچھ کیچ

واجد کی مدد کے بغیر وہ کسی بھی طرح اس شہر سے نہیں نکل سکتا۔ شخ واجد یہاں ہے تو پھر مجھو کہ وہ بھی ابھی میہیں ہے' ..... باس نے کہا۔

"دلیس باس میں بھی اس لئے شنخ واجد کا منتظر ہوں۔ یہ تو ہاری خوش شمتی ہے کہ شیخ واجد ڈی ایل کا عادی بن چکا ہے درنہ شاید وہ اس طرف بھی نہ آتا" ..... جاشو دادا نے کہا۔

" بالكل \_ اس لئے مجھے يقين تھا كہ شخ واجد يہاں ضرور آئے گا كيونكہ وى امل اس وقت ہمارے كلب كے سواكہيں اور دستياب نہيں ہے \_ شخ واجد كو يہال تك لانے كے لئے ہى ميں نے ہر حجمہ سے وى امل منظے داموں اٹھوا لياتھا تاكہ اس كے حصول كے لئے شخ واجد صرف يہيں آئے " ..... باس نے كہا۔

سے اور جد رہ یہ ایشیا میں ڈی ایل کی اگلی کھیپ آنے میں بھی دی ایس ہے ایشیا میں ڈی ایل کی اگلی کھیپ آنے میں بھی اہمی کئی ہفتے لگیں گے اس لئے جیسے ہی اے ڈی ایل کی ضرورت ہوگی وہ سیدھا ہارے کلب میں آئے گا۔ میں نے ان تمام جگہوں پر اپنے آ دی تعینات کر دیئے ہیں جہال ڈی ایل پہلے سے موجود تھا۔ جو افراد ڈی ایل کے لئے کہیں جا کیں گے انہیں میرے آ دی سیدھا ہارے کلب کا راحتہ بتا دیں گے اور ہم یہاں اپنی مرض کی رقم وصول کریں گے۔ ڈی ایل ہمارے کلب میں نایاب ٹا تک کی دیم وصول کریں گے۔ ڈی ایل ہمارے کلب میں نایاب ٹا تک کی دیم وصول کریں گے۔ ڈی ایل ہمارے کلب میں نایاب ٹا تک کی دیم وصول کریں گے۔ ڈی ایل ہمارے کلب میں نایاب ٹا تک کی دیم وصول کریں گے۔ ڈی ایل ہمارے کلب میں دستیاب ہوگی جس کے لئے لوگ ہمیں منہ ما گئی رقم دیر دیم سے انٹوں اور ان کہا۔

" پھر بھی احتیاط کرتا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو چوہیں سے چھتیں گھنٹوں تک ڈی ایل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ڈی ایل عام لوگوں کے لئے آٹھ سے دس گھنٹوں تک لینا بے مد ضروری ہے ورنہ ری ایکشن کی صورت میں ان کی ہلاکتیں بھی ہو علق میں اس لئے ایسے افراد کی جی کھالیس اتارنا جو بوے اور اونجے گھرانوں ہے تعلق رکھتے ہوں۔ عام لوگوں کو اس معالمے میں زیادہ پریشان نہ کرنا جاہے کاسٹ کے کاسٹ ہی انہیں ڈی ایل کیوں نہ دینی بڑے۔ میں نہیں جا ہتا کہ ہارے کلب میں کی کی ہلاکت ہو۔ ہاں۔ اگر کوئی کلب کے باہر ہلاک ہوتا ہے تو ہوتا رے اس سے ہمیں کوئی سروکارنہیں ہوگا'' ..... باس نے کہا۔ " باس- آب ب فكر ربير - ميس سي كوكلب ميس بلاك ہونے کا موقع نہیں دول گا'' ..... جاشو داوا نے کہا۔

"شخ داجد ہمارے گئے بے حد اہمیت رکھنا ہے اس کئے اسے اگر فری ڈی ایل وینا پڑے تو وے دینا۔ آج ہمیں ہر حال میں اس کی زبان کھلوانی ہے۔ ڈبل زیرد کے پاس ہمارا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اگر وہ راز لے کر یہاں سے نکل گیا تو ہمارے لئے سخت مشکل ہو جائے گئ"..... باس نے کہا۔

''کافی وقت ہو گیا ہے۔ اب تک شیخ واجد کو یہاں پہنچ جانا چاہئے تھا'' ..... ہاس نے ریٹ واچ و کیھتے ہوئے کہا۔ ''میں نے پارکنگ ہوائے اور کاؤنٹر مین ہے کہہ دیا ہے۔ شیخ واجد کی کار جیسے ہی آئے گی وہ مجھے اس کی آمد کے بارے میں فورا تنا دیں گئ' ..... جاشو دادا نے کہا۔

"وہ تو ٹھیک ہے لیکن شیخ واجد کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔
اگر اس نے اگلے دس منٹوں تک ڈی ایل نہ لیا تو وہ ریڈ ڈ۔ تھ کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے جسم سے اگر خون پھوٹ نکلا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ شیخ واجد ڈیل زیرو کے بارے میں کچھ بٹائے بغیر ریڈ ڈ۔ تھ کا شکار ہو جائے" ..... باس نے کہا۔

''آپ سے زیادہ اس کے لئے میں پریشان ہوں ہاس'۔ جاشو دادا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں اور باتیں ہوتیں اچا تک جاشو دادا کے سیل فون کی تھنٹی نج اٹھی تو جاشو دادا نے فورا جیب سے سیل فون نکال لیا۔

سے ہل ون لال میں۔

" پارکنگ ہوائے کی کال ہے باس۔ شاید شخ واجد پہنے چکا
ہے اس فی اشاب میں سر ہلا دیا۔ جاشو
داد نے کال رسیونگ کا بٹن پریس کر کے فون کان سے لگا لیا۔

"دیس جاشو دادا سیکینگ" ..... جاشو دادا نے ہے حد کرخت
لیجے میں کہا اور دوسری طرف سے بات سننے لگا۔ دوسری طرف کی

بات س كر اس كے چبرے برشديد جبرت لبرانے لكى اور كھر وہ ايك جھكے سے اٹھ كر كھڑا ہو گيا۔ اس كا چبرہ لكاخت غصے اور پريشانی سے بھڑ كيا تھا۔

''کون ہے وہ۔ کیا تم نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے''.... جاشو وادا نے غصیلے کہے میں کہا جبکہ باس غور سے اس کی طرف د کھے رہا۔

" بہونہ۔ اس کی موت اسے یہاں کھینج لائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آفیک ہے۔ آفیک ہے۔ آفیک ہے۔ آفیک ہے۔ آفیک ہے۔ وار دو شیخ واجد کی کار میں کیوں آیا ہے' ..... جاشو داوا نے خصیلے لیجے میں کہا اور اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر اس کا مٹن آف کر دیا۔

''کیا ہوا'' .... باس نے اس کی طرف غور سے و کھتے ہوئے

" پارکنگ میں شیخ واجد کی کار آئی ہے لیکن اس کار میں شیخ واجد مبیں بلکہ ایک مقامی بدمعاش آیا ہے ' ..... جاشو دادا نے کہا۔ "بدمعاش۔ کیا مطلب۔ شیخ واجد کی کار میں بدمعاش کا کیا کام۔ کون ہے وہ' ..... باس نے چونک کر کہا۔

"میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں'' ..... جاشو دادا نے کہا۔ ای لیے معز پر پڑے ہوئ فون کی گھنٹی نج اٹھی تو باس نے چونک کرمخنف معز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی میں سے سفید رنگ کے فون کا معدراٹھا لیا۔

نے کہا۔

"اوہ ۔ تو کیا جاشو دادا یہاں کا باس نہیں ہے' ..... دوسری طرف سے چو تکتے ہوئے لہج میں کہا گیا۔

"" می بتاؤ۔ تم اس سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو' ..... باس نے پوچھا۔

"ماسٹر گروپ۔ اوہ۔ تہمارا مطلب ہے زائٹ میکالے کا گروپ جو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک کرتا ہے اور جس کا مخصوص نشان سیاہ کھو پڑی ہے' ..... باس نے چونک کر کہا تو جاشو۔ دادا بھی چونک بڑا۔

"سیاه کھوپڑی اور سرخ بڑیاں۔ بیہ دو نشان ہیں ماسر گروپ

''لیں'' ..... باس نے کرخت کہے میں کہا۔ ''کاؤنٹر سے جامی بول رہا ہوں جناب' ..... دوسری طرف سے کاؤنٹر مین کی مؤدبانہ آ واز سنائی دی۔ ''بولو۔ کیوں فون کیا ہے'' ..... باس نے اس کہے میں کہا۔ در سے میں میں میں سے اس میں ایس میں ایس میں کہا۔

بوتو۔ یوں تون نیا ہے مست باس سے بن عبد مل ہو۔ ''ایک آ دمی آ یا ہے جناب۔ وہ جاشو داوا سے ملتا جاہتا ہے''۔ کاؤنٹر مین نے کہا۔

''کون ہے وہ۔ نام کیا ہے اس کا'' ..... باس نے بوچھا۔ ''اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا لیکن وہ خود کو بلیک ماسٹر کہد رہا ہے'' ..... کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔

"بلیک ماسر ہونہد اس سے پوچھو کہ وہ جاشو دادا سے کس لئے ملنا جاہتا ہے۔ میری بات کراؤ اس سے " اس بال نے کہا۔ "لیں باس سے بات کریں " اس دوسری طرف سے کاؤنٹر مین نے کہا۔ باس نے جاشو دادا کو وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ "لیں۔ بلیک ماسر بول رہا ہوں " سس چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک غراہت بھری آ واز سنائی دی۔

''کون بلیک ماسٹر۔ کہاں سے آئے ہو' ۔۔۔۔۔ باس نے اس سے ہمی زیادہ کرخت لہج اور غراجت بھرے لہج میں کہا۔ ''پہلے تم بتاؤ۔ تم کون ہو۔ کیا تم جاشو دادا ہو' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے اسی انداز میں بوچھا گیا۔ ''میں تھامسن ہول۔ تھامسن میکلین۔ جاشو دادا کا باس'۔ باس

کے اور ماسٹر گروپ کا سربراہ زائو میکا لے نہیں ہیگرڈ ہاؤڈ ہے'۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو باس کا چہرہ بدلتا چلا گیا۔

''اوہ۔ یس۔ یس۔ اب یاد آگیا۔ گرتم'' سب باس نے فوراً اپنا لہجہ اور انداز بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر غلط نام لیا تھا اور سیاہ کھوبڑی کے ساتھ سرخ بڈیوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آنے والے کا تعلق واقعی ماسر گروپ سے ہے یا نہیں۔ اگر اس آ دمی کا تعلق ماسر گروپ سے ہی تھا تو وہ فورا اس کی اصلاح کر دیتا اور اس آ دمی نے یہی کیا تھا اس لئے باس کا لب و لہجہ فوراً تبدیل ہوگیا تھا۔

"اب كيا سارى باتيل اى طرح فون پر بى كرو كے"۔ دوسرى طرف سے بليك ماسٹر نے سخت ليج ميں كہا۔

"اوہ نہیں۔ تم رسیور کاؤنٹر مین کو دو۔ مین اسے ہدایات دے دیا ہوں۔ وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا"..... باس نے کہا۔
"اوک" اس دومری طرف سے بلیک ماسٹر نے کہا۔ ایک لیح کے لئے خاموثی ہوئی اور پھر کاؤنٹر مین کی آواز سائی دی تو باس اسے بلیک ماسٹر کے بارے میں ہدایات دینے لگا اور پھر باس نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔

'' کیا واقعی آنے والے کا تعلق ماسر گروپ سے ہے'۔۔۔۔۔ جاشو دادانے باس کو رسیور رکھتے دیکھ کر کہا۔

"لكتا تو ايا بى ہے۔ ميں نے جان بوجھ كر غلط نام ليا تھا اس

نے جو نام بتایا ہے وہ واقعی ایکریمیا کے ماسٹر گروپ کے ہاس کا بی ہے' ..... ہاس نے کہا۔

" الكن باس - بليك ماسر كا يبال كيا كام - پہلے وہ مجھ سے ملنے كا كہد رہا تھا اور چر وہ شخ كا كہد رہا تھا چر وہ آپ سے ملنے كى بات كر رہا تھا اور چر وہ شخ واجد كى كار بيس آيا ہے' ..... جاشو دادا نے كہا ـ اس كے لہج ميں حيرت تھى ـ اس نے باس كى باتوں سے اندازہ لگایا تھا كہ دوسرى طرف سے كيا كہا گيا تھا۔

"اے تہارے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تم یہاں کے باس ہو۔ وہ شاید ای غلط فہی میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنا بتایا تو اس نے مجھ سے ملنے کا کہہ دیا"..... باس نے کہا۔
"لکین وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اس کا ہمارے کلب میں کیا کام".... جاشو دادا نے کہا۔

'' پتہ نہیں۔ آئے گا تو وہ خود ہی بتائے گا''…… ہاس نے کہا۔ ''گر ہاس۔ بلیک ماسٹر وہی آ دمی ہے جو شیخ واجد کی کار میں آیا ہے۔ پارکنگ بوائے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ کلب میں ابھی تک کوئی اور انٹرنہیں ہوا''…… جاشو دادا نے کہا۔

"جو بھی ہے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تم بیٹے جاؤ اور دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ ماسٹر گروپ کا آ دی ہو یا کوئی اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شخ واجد کی کار میں آیا ہے تو اس کے پیچے ضرور کوئی وجہ ہوگی بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے پیچے ضرور کوئی وجہ ہوگی بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے

ویل زیرہ میک آپ کر کے یہاں آ گیا ہے' ..... باس نے کہا تو جاشو دادا بے اختیار احجیل پڑا۔

" ہاں۔ ڈیل زیرو۔ جو میک آپ کرنے اور آواز بدلنے میں بے پناہ مہارت رکھتا ہے " ..... باس نے پراسرار انداز میں مسکرات ہوئے کہا۔

"اوہ ادہ لیکن باس فیل زیروکو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو"..... جاشو دادا نے انتہائی حیرت بھرے لیجے میں کہا۔ "جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ ڈیل زیرو یہاں کس لئے آیا ہے میں بیاس نے ایران کس لئے آیا ہے میں بیاسی جانتا ہوں"..... باس نے اس انداز میں کہا۔

"اوکے ہاں۔ اب میرے لئے کیا تھم ہے' ..... جاشو دادا نے وجھا۔

بن کہ الحال جاؤ۔ ڈیل زیرہ سے میں خود بات کروں گا'۔
باس نے کہا تو جاشو دادا اثبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
د'تم عقبی دردازے سے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ڈیل زیرہ سے سامنا ہو'۔۔۔۔ باس نے کہا تو جاشو دادا سر ہلاتا ہوا کمرے ک دوسری طرف بڑھ گیا۔ باس نے میز کے نیجے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا تو دیوار کا ایک حصہ سردکی آ داز کے ساتھ کھل گیا۔ دوسری طرف سیرھیاں تھیں۔ جاشو دادا سیرھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ جسے ہی سیرھیاں بنجے اتر کر گیا باس نے ایک بار پھر بیٹن پریس کیا جسے ہی سیرھیاں بیجے اتر کر گیا باس نے ایک بار پھر بیٹن پریس کیا

تو دیوار کا حصہ خود بخود برابر ہو کر بند ہوتا چلا گیا۔ ای کمے کمرے کا وروازہ کھلا اور ایک نہایت بھیا نک شکل والا بدمعاش اندر آ گیا۔ باس اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔

"میں بلیک ماسر ہول' ..... آنے والے نے آگے آ کر باس سے مخاطب ہوکر بڑے کرخت انداز میں کہا۔

"اور میں تھامن ہوں۔ تھامن میکلین "..... باس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف مصافحے کے لئے ہاتھ برھاتے ہوئے اس کی طرف مصافحے کے لئے ہاتھ برھاتے ہوئے کہا۔ آنے والے نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ برے الممینان بھرے انداز میں ایک کری پر بیٹھ گیا۔ وہ کمرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ باس بھی اسے تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں ہی جان لیا تھا کہ آنے والا میک اپ میں

''کیے آئے ہو'' .... باس نے آنے والے سے مخاطب ہو کر چھا۔

"اپی کار میں" ..... آنے والے نے کہا اور باس چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ بہی سمجھا کہ بلیک ماسٹر نے اس سے نداق کیا ہے گر بلیک ماسٹر کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ "میرا مطلب ہے یہاں کس لئے آئے ہو" ..... باس نے سر جھنگ کر یوچھا۔

"كيابيكمره محفوظ مئ " بليك ماسر في اس كاجواب دي

73

" بجھے مال جا ہے مال۔ مطلب ڈی ایل' ..... بلیک ماسٹر نے لہا۔

"کتنا مال" بہ باس نے پوچھا۔
"نتم کتنا دے سکتے ہو' ..... بلیک ماسٹر نے کہا۔
"جتنا تم چاہو' ..... باس نے کہا۔
"قیمت کیا ہوگی' ..... بلیک ماسٹر نے پوچھا۔
"قیمت کیا ہوگی' ..... بلیک ماسٹر نے پوچھا۔
"پہلے مال کی کوائٹی بتاؤ۔ ای حساب سے میں قیمت طے
کروں گا' ..... باس نے کہا۔

''کوانٹٹی بھی بتا دوں گا۔ پہلے مجھے ڈی ایل کا سیپل تو دکھاؤ۔ میں و کھنا چاہتا ہوں کہ تہارا مال اصلی ہے بھی یا نہیں''…… بلیک ماسٹرنے کہا۔

"اوك" باس نے بغير كى جمت كے كہا اور اس نے ميزكى وراز كھول كى۔ اس سے پہلے كہ بليك ماسر كچھ سجھتا اچا تك كٹاك كٹاك كٹاك كٹاك كٹاك كي آوازوں كے ساتھ بليك ماسر كى كرى كے گرد راؤز كھلتے چلے گئے۔ راؤز كرى كے عقب سے گھو متے ہوئے آئے تھے اور بليك ماسر اس كرى سے جكڑا گيا تھا۔

"بید یه کیا-تم-تم" بلیک ماسر نے راوز دیکھ کر انتہائی عصیلے لہے میں کہا۔

''تم خود کو بہت زیادہ ہوشیار سیجھتے ہو ڈبل زیرو۔ تمہارا کیا خیال قعا کہ تم میک اپ میں آؤ گے اور میں تنہیں پہچان نہیں سکوں 72

کی بجائے ادھر ادھر و یکھتے ہوئے کہا۔

"اوہ ہاں۔ میں ابھی محفوظ کرتا ہوں' ،.... ہاں نے کہا اور پھر
اس نے سیز کے نیچے ہاتھ لے جا کر ایک بٹن دہایا تو اچا تک
کھٹاک کی آ واز کے ساتھ کمرے کے دروازے کو لاک لگ گیا اور
کھٹاک کی دیواروں پر موٹی ربز کی چادر ہیں چڑھتی چلی گئیں۔
"اب کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ اندر کی آ واز نہ باہر جا سکتی ہے
اور نہ باہر کی آ واز اندر آ سکتی ہے' ،.... باس نے کہا۔
"کڈ۔ میں بھی بہی چاہتا تھا' ،... بلیک ماسٹر نے کہا۔
"اب بتاؤ۔ یہاں کیوں آ ئے ہو' ،... باس نے بچھا۔
"میں تم سے ڈی ایل کا سودا کرنے آیا ہوں' ،... بلیک ماسٹر
نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ڈی ایل کا سووا۔ میں سمجھانہیں".... باس نے کہا۔ اس کے لہد اس کے لہد میں حجمانہیں اس کے لہد اس کے لہد میں حجرت تھی۔

"تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم ڈی ایل کے بارے میں جانتے ہی نہیں''..... بلیک ماسٹر نے منہ بنا کر کہا۔

"بی بات نہیں۔ میں صرف اس بات پر جیران ہو رہا ہوں کہتم ڈی ایل کا سودا کرنے آئے ہو' ..... باس نے کہا۔

'' کیوں۔ اس میں جیرانی کی کون سی بات ہے'' ..... بلیک ماسٹر ک

" كي منيس من بناؤ كيا سودا كرنا ب " باس في كها-

گا'' بیاس نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے لیجے میں گہرا طنز تھا۔ '' ڈیل زیرو۔ میک اپ۔ بیتم کیا کہد رہے ہو۔ کون ڈیل زیرو'' بیس بلیک ماسٹر نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

" تم نے یہاں واپس آ کر میرا کام خود ہی آسان کر دیا ہے ڈبل زیرو۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں مجھے بلیک میل کرنے کے لئے آئے تھے۔ تم میرے خفیہ سیف سے زیرو ایکس کی فائل چوری کر کے لے گئے تھے۔ زیرہ الکیس فائل جو میرے لئے نہایت اہمیت ر محتی ہے۔ تم اس فائل کے ذریع مجھے بلیک میل کرنا حاجے تھے۔ میرے اور جاشو دادا کے آ دمی سارے شہر میں تہمیں تلاش کر رہے تھے گرتمہارا کچھ پت نہ چل رہا تھا۔ اب تم میک اپ کر کے خود يهال آ سكت ہو۔ تم نے بالكل تھيك كہا ہے۔ تم يهال واقعي سودا كرنے كے لئے آئے ہولىكن ۋائمنڈ لائك كا سودانہيں تم مجھ سے زیرہ ایکس فائل کا سودا کرنے کے لئے آئے ہو' .... باس نے مسلسل ہولتے ہوئے کہا جبکہ بلیک ماسر کے چبرے یر غصے کے ساتھ جرت کے تاثرات تھے جیے اے باس کی باتیں سمجھ میں نہ آ

ربی ہوں۔

در شہیں بہت بوی غلط فہی ہو ربی ہے تھامن میکلیں۔ میں وبل زیرو ایکس فائل کے وبل زیرو ایکس فائل کے وبل زیرو ایکس فائل کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں بلیک مامٹر ہوں۔ مامٹر گروپ کا بلیک بارٹ سیم بلیک مامٹر ہوں۔ مامٹر گروپ کا بلیک باسٹر "۔۔۔۔ بلیک مامٹر کہا۔

"" کون ہو اور کیا ہو یہ ابھی تھوڑی دیر میں تم خود مجھے بتاؤ عے" ساں نے کہا اور پھر اس نے دراز میں سے ایک اور بٹن پرلیس کیا تو اچا تک بلیک ماسٹر کی کری کے پنچے زمین کا ایک حصہ کھل گیا اور کری بلیک ماسٹر سمیت زمین میں اترتی چلی گئی۔ جیسے بی کری زمین میں غائب ہوئی زمین فورا برابر ہوگئی۔

"مونبد مجھ سے سودا کرنے آیا تھا۔ احمق کہیں کا۔ میں تھامس میکلین ہول۔ تھامس میکلین جسے دھوکہ وینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تم نے یہاں آ کر بہت بری علطی کی ہے ڈیل زیرو۔ اب و یکنا میں تہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ جس طرح تم یہاں سے زیرو ا کیس فائل لے گئے تھے ای طرح وہ فائل تم خود مجھے لا کر دو مے ' ..... باس نے غرابٹ بھرے کہے میں کہا اور ایک جھکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میز کے پیچے سے نکلا اور کمرے کی دائیں دیوار کی طرف بردهتا چلا گیا۔ دیوار پر ربر کی مونی جادری جردهی ہوئی تھیں۔ اس نے دیوار کی جڑ میں مخصوص جگہ تھوکر ماری تو ہلکی سی م و کرا کراہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار میں ایک خلاء نمودار ہو گیا جہال سیر هیال نیج جا رہی تھیں۔ یہ وہی خلاء تھا جہال سے کچھ در ملے جاشو دادا دوسری طرف گیا تھا۔ باس سٹرھیاں اترنے لگا۔ اس نے جیسے بی دوسری سیرهی پر قدم رکھا اس کے پیچھے دیوار خود بخود مرہم ہوتی چلی گئی۔

حروف میں ڈائمنڈ لائٹ لکھا ہوا تھا۔ فائل زیادہ موٹی نہیں تھی۔

اس نے فائل کھولی جس میں کمپوٹرائزڈ پرنٹنڈ بیپرز تھے۔ ان بیپردل کی تعداد ہیں تھی۔ باس غور سے فائل پڑھنے لگا۔ وہ آ دھے کھنے تک فائل کا مطالعہ کرتا رہا پھر اس نے آخری صفحہ پڑھتے ہی مکنے تک فائل کا مطالعہ کرتا رہا پھر اس نے آخری صفحہ پڑھتے ہی قائل بند کی اور میزکی دراز کھول کر فائل اس میں رکھ دی۔

الجاشو دادا سے مخاطب ہو کر پوچھا جو اس ووران بالکل خاموش جیٹا ہوئی مشکل تو نہیں ہوئی''سس باس نے ہوشو دادا سے مخاطب ہو کر پوچھا جو اس ووران بالکل خاموش جیٹا ہوئی

"نو باس ۔ بدفائل تھامن میکلین کے برش سیف میں تھی۔ بیف تھامس میکلین کے آفس میں تھا جس کی وہ خود گرانی کرتا قد میں پھیلے کئی ماہ سے اس کے ساتھ تھا اور میں نے این برتاؤ مرائی بہترین کارکردگی سے تھامس میکلین کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مری ذات یر حد سے زیادہ اعتاد کرنے لگا تھا اور پھر اس نے اللی ہفتوں میں اینے کاروبار کا تمام تر انتظام میرے سپرد کر دیا۔ ف نے بھی اس کے اعتاد کو تھیں نہیں لگنے دی اور اس کی تو قع سے الع كراس كے لئے كام كيا جس سے وہ مجھ پر اندھا اعتاد كرنے لگا مراس کے دفتر تک رسائی کا سلسلہ بن گیا۔ یہاں تک کہ اس ہے مجھے اینے دفتر کے ایمرجنسی ڈور کے بارے میں بھی بتا دیا جو اب میں بھی جاتا تھا اور کلب سے باہر دوسری سڑک کی طرف و فغیہ راستہ تھامس میکلین کے دفتر سے ہی اس کے میز کے

جاشو دادا نے کرے کا دروازہ کھولا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں اندر دافل ہو گیا۔ کرہ نیم تاریک تھا۔ سامنے ایک میزتھی جس پر ہلکی ہلکی مرشی ہو رہی تھی۔ میز کے پیچھے کری پر ایک سیاہ پوش بیشا ہوا تھا جو نیم تاریکی میں سائے جیسا دکھائی دے رہا تھا۔
''آ وَ جاشو دادا۔ بیٹھو' ۔۔۔۔ سیاہ پوش نے نرم لیجے میں کہا۔
''سی باس' ۔۔۔۔ جاشو دادا نے مؤدبانہ لیجے میں کہا اور میز کے سامنے رکھی ہوئی کری پر بیٹے گیا۔

"فائل لائے ہو' ..... باس نے قدرے تحکمانہ کہے میں کہا۔
"کیس باس ' .... جاشو دادا نے کہا اور اس نے لباس کے
اندرونی جھے سے ایک موٹی فائل نکالی اور باس کی طرف بڑھا دی۔
باس نے اس سے فائل لی اور میزکی طرف قدرے جھک آیا۔ الر
نے فائل روشن کے نیجے کی۔ فائل سرخ جلد میں تھی جس پر جل

دیتے جو رابرٹ اور اس کے دوست شیخ واجد کو تلاش کرتے پھر رے تھے۔ ادھر شخ واجد کو دوسرے شہر میں لے جاکر آزاد کر دیا گیا تھا۔ اسے چونکہ ہر چوہیں یا چھتیں گھنٹوں کے بعد ڈائمنڈ لائٹ کی ضرورت ہوتی تھی اس کئے وہ فوری طور بر دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے جتنی دور پہنچایا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ وقت یر ریڈ کلب نہیں پہنچ سکے گا اور وہ رائے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شكار مو جائے گا اور پھر وہى موا۔ وہ ايئر يورث سے ريد كلب كى طرف آ رہا تھا کہ رائے میں اس کا ایک باور چی ٹائی آ دی ہے فكراؤ موكيا جو اس كے لئے وبال جان بن كيا تھا۔ ميرے آ دمى مسلسل اس کی مگرانی کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آ دمیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ شخ واجد اگر رائے میں ہی ریڈ ڈیٹھ کا شکار ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر ایبا نہ ہوتو وہ اسے کسی بھی طرح ریثہ کلب تک نه پہنچے دیں۔ لیکن الی نوبت ہی نہیں آئی۔ پینخ واجد اس باور کی کو اینے ساتھ ریڈ کلب کی طرف لے جا رہا تھا لیکن چونکہ والمنذ لائك مخصوص وقت تك نه لين كا نائم خم موهميا تفا اس لئ میخ واجد رائے میں ہی ریڈ ڈیٹھ کا شکار ہو گیا۔ باور چی اس کی حالت د کھے کر گھبرا گیا تھا اور اسے فوری طور پر ایک سپتال میں لے ممیا کیکن اس کی کوشش بار آور ثابت نه ہوئی اور شیخ واجد ہلاک ہو میا۔ میں تھامن میکلین کوتسلیاں ہی دے رہا تھا کہ مجھے اطلاع لمی کہ شیخ واجد کی کار ریڈ کلب کی یارکنگ میں آئی ہے اور اس میں

نیچے لگے ہوئے بننول سے کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ ایک روز میں نے تھامسن میکلین کی غیر موجودگی میں خفیہ راستہ کھولا اور اس وروازے کے بند ہونے والے سٹم میں خرابی پیدا کر دی۔ تفامس میکلین شاذ و نادر بی اس رائے کا استعال کرتا تھا۔ بہرحال میں نے اس رات خفیہ دروازے سے تھامسن میکلین کے دفتر میں جا کر اس کا خفیہ سیف کھولا اور سیف سے فائل نکال لی۔ سیف کی حفاظت کے لئے وہاں کلوز سرکٹ کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کلب میں آنے والے ایک آ دمی کا میک اب کیا تھا۔ فائل چوری کرتے ہوئے میری تصور اس کیمرے میں بن گئی تھی۔ میں نے اس کی کوئی برواہ نہیں کی اور پھر میں نے اگلے روز دن نکلتے ہی اس آ دی کو اغوا کر لیا جس کے میک اپ میں، میں نے تقامس میکلین کے آ فس میں فائل چوری کی تھی۔ اس آ دمی کا نام رابرٹ تھا۔ وہ اور اس کا ایک دوست شخ واجد کلب کے باقاعدہ ممبر شے اور باقاعدگی سے كلب ميں ڈائمنڈ لائٹ كے لئے آتے تھے۔ ميں نے رابرث كو ايك وريان جكه لے جا كرفل كر ديا اور اس كى لاش كے مكرے جلا کر راکھ بنا دیتے اور پھر میں نے اسی روز شخ واجد کو اغوا کرایا اور اے دارالحکومت سے دوسرے شہر میں بھیج دیا تاکہ ان دونول کے کلب میں ندآنے یر تھامس میکلین کو یقین ہو جائے کہ فائل انہی کے پاس ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ فائل کی گمشدگی سے تھامسن میکلین بے حد پریثان تھا۔ اس نے ہر طرف اپنے آ دمی دوڑ

ڈائمنڈ لائٹ کی فائل کا حصول تھا جو ہمیں مل چکی ہے۔ اس فائل میں ان تمام ٹھکانوں کے ایدریس موجود ہیں جہاں تھامس میکلین نے ڈائمنڈ لائٹ کے پیک چھپا رکھے ہیں۔ ریڈ کلب میں ڈائمنڈ لائٹ کا جتنا ذخیرہ تھا وہ میں وہاں سے پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ اب باقی جگہوں پر ڈائمنڈ لائٹ کے ذخیرے ہوں گے۔ ہم وہاں اب باقی جگہوں پر ڈائمنڈ لائٹ کے ذخیرے ہوں گے۔ ہم وہاں حک بھی پہنچ جا کیں گے اور پھر پاکیشیا میں جہاں جہاں سے تھامس میکلین نے مال اٹھوایا تھا اس کا وہ سارا مال ہمارے قبضے میں ہوگا جو کروڑوں، اربوں ڈالرز کا ہے' ..... جاشو دادا نے کہا۔

"مال تو ہم حاصل کر لیں کے لیکن تم نے ایک فلطی کی ہے۔ فائل حاصل کرنے کے بعد تہمیں تقامس میکلین کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہئے تھا۔ فائل چوری ہونے کی صورت میں وہ مال ادھر ادھر بھی کرسکتا ہے' ..... ہاس نے کہا۔

"نو باس ۔ اگر ایبا ہوتا تو اس کام کے لئے تھامس میکلین مجھے ہی کہتا۔ لیکن ابھی اس کا ایبا کوئی پروگرام نہیں تھا اور پھر میں نے تھامس میکلین کومسلسل شخ واجد کے چکروں میں الجھائے رکھا تھا کہ میرا اس سے رابطہ ہے اور وہ بہت جلد ڈائمنڈ لائٹ لینے کے لئے ریڈ کلب میں آئے گا۔ میں نے ڈبل زیرو بن کر ایک دو بار خود تھامس میکلین سے بات بھی کی تھی اور ڈھکے چھے لفظوں میں نود تھامس میکلین سے بات بھی کی تھی اور ڈھکے چھے لفظوں میں اس سے کہا تھا کہ میں فائل کے بدلے اس سے بڑی رقم لینا چاہتا ہوں۔ تھامس میکلین نے فائل کے بدلے اس سے بڑی رقم لینا چاہتا ہوں۔ تھامس میکلین نے فائل چونکہ میگائن کوڈ میں بنا رکھی تھی اس موں۔ تھامس میکلین نے فائل چونکہ میگائن کوڈ میں بنا رکھی تھی اس

ایک خطرناک غنڈہ ہے تو میں بے حد حیران ہوا۔ سین واجد کی کار میں غنڈے کی اطلاع پر تھامس میکلین بھی حیران ہوا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اگر کار میں شخ واجد نہیں ہے تو پھر غندے کے روپ میں رابرٹ وہاں آیا ہوگا تاکہ وہ اس سے فائل کے سودے کی بات کر سکے۔ تھامس میکلین کا شروع سے ہی یہی خیال تھا کہ رابرت جس کا کوڈ نام اس نے ڈبل زیرو رکھا ہوا تھا اور اس کا خیال تھا کہ ڈبل زیرو نے فائل سودے بازی کے لئے چوری کی ہو گی۔ غنڈے کو اس نے اینے آفس میں بلا لیا اور اس نے مجھے خفیہ رائے سے باہر نکال دیا۔ میں نے فائل تہہ خانے میں چھیا رکھی تھی۔ تھامس میکلین نے مجھے خود ہی وہاں سے باہر جانے کا کہا تھا اس لئے میں نے وہاں سے فائل نکالی اور یہال آ گیا'' ..... جاشو واوا رکے بغیر تفصیل بتا تا چلا گیا۔

" چلو اچھا ہے۔ تھامس میں کلین اب ساری زندگی ڈبل زیرہ اور شخ واجد کو ڈھونڈ تا رہے گا۔ اب نہ اسے وہ دونوں ملیں کے اور نہ بی فائل " ..... باس نے مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

"لیں باس" ..... جاشو دادا نے مبہم سے انداز میں کہا۔
"ویسے شخ واجد کی کار میں آنے والا وہ بدمعاش کون ہوسکتا
ہے۔ اس کے بارے میں تم نے کوئی معلومات حاصل نہیں گئے۔
باس نے چند لیجے توقف کے بعد کہا۔

"نو باس\_ وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا۔ ہمارا مقصد

لئے اے یقین تھا کہ رابرٹ فائل نہیں بڑھ سکے گا اور بیہ بات فون یر میں نے اسے بتا بھی دی تھی لیکن ساتھ ہی میں نے اس سے کہا تھا کہ میں ڈائمنڈ لائٹ فائل کی اہمیت جانتا ہوں۔ اس نے اگر ایک دو روز میں میری ڈیمانڈ پوری نه کی تو میں فائل سی کوڈ ا يكبرث كے پاس لے جاؤں گا اور اے ڈی كوڈ كرا لوں گا اور پھر اس کا جو نقصان ہو گا اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہو گا۔ تھامسن میکلین ہر صورت میں رابرٹ سے فائل حاصل کرنا جا ہتا تھا اس لئے وہ رابرٹ کو بڑی سے بڑی رقم دینے کے لئے آمادہ ہو گیا تھا كيونكه اس فائل مين وائمنڈ لائك كالبيشل فارمولا بھى ورج تھا۔ وائمنڈ لائٹ تھامس میکلین کی ہی ایجاد ہے۔ اس نے ہی پاکیشیا میں ڈائمنڈ لائٹ کا آغاز کیا تھا۔ پھر اس نے جہاں جہاں ڈائمنڈ لائث کے بیکس بھیج تھے وہاں سے منگے داموں تمام پیکش واپس منگوا لئے تاکہ اس کے کلب کے سوا ڈائمنڈ لائٹ کہیں وستیاب نہ ہو سکے اور جو بھی اس کے کلب میں آئے وہ ڈائمنڈ لائٹ کے لئے اس سے منہ مانگے دام وصول کر سکے' ..... جاشو دادا نے ایک بار پرمسلسل بولتے ہوئے کہا۔

پاکیشیا کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹے کا پروگرام بنا رہا تھا لیکن اب ہم اس نے اور منفرہ نشے سے نہ صرف بھاری دولت کما ئیں گے بلکہ پاکیشیا میں ہم اس نشے کا فاکدہ اٹھا کر اپنا مشن بھی مکمل کریں گے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں اس لئے تم فوراً جاؤ اور جا کر تھامسن میں کلین کو ہلاک کر دو تا کہ ہم اس کی اس فیکٹری پر بھی قبضہ کر لیں جہاں ڈائمنڈ لائٹ تیار کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد ڈائمنڈ لائٹ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ صرف ہمارا'' سب باس نے کہا۔ فرائشو دادا نے کہا۔ اس کے بعد واشو دادا نے کہا۔

''کون ساکام' ' سب باس نے چونک کر پوچھا۔ ''تھامسن میکلین کی ہلاکت کا انتظام باس۔ خفیہ تہہ خانے سے فائل نکال کر میں نے وہاں ڈبل میگا پاور کا ایک ٹائم بم لگا دیا ہے جو اب تک بلاسٹ ہو چکا ہوگا۔ ڈبل میگا پاور بم اس قدر طاقتور ہے کہ اس سے ریڈ کلب تو کیا اس کے اردگرد کی عمارتیں بھی تنکوں کی طرح اڑ گئی ہوں گی' ' سب جاشو دادا نے کہا۔

''ویل ڈن۔ ویل ڈن جاشو دادا۔ یہ کام کیا ہے تم نے۔ ویل ڈن''…… باس نے خوش ہو کر کہا۔

" تحینک یو باس تھینک یو۔ آپ کی تعریف میرے لئے باعث ہمزاز ہے' ..... جاشو دادا نے کہا۔

"میرے ساتھی اگر میرے لئے ایسے ہی کامیابیاں حاصل کریں

اب میرے آدمی کام کریں گے' ..... میک براؤن نے کہا۔

"دفھیک ہے جاؤ۔ جب فیکٹری کا کنٹرول تمہارے پاس آ جائے
تو مجھے زیرو کال کر دینا' ..... باس نے کہا۔

"دلیس باس۔ او کے باس' ..... میک براؤن نے کہا اور اٹھ کر
کھڑا ہو گیا۔ اس نے باس کو نہایت مؤد بانہ انداز میں سلام کیا اور
مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

84

تو میں ان کی تعریف کرنے میں بخل نہیں کرتا'' سب باس نے کہا۔
''دیں باس میں جانتا ہوں'' سب جاشو دادا نے کہا۔
''اب اگر تھامس میکلیں ہلاک ہو گیا ہے تو پھرتم یہ جاشو دادا والا روپ ختم کر دو اور اپنے اصل روپ میں آ جاؤ۔ تہمیں ابھی ڈائمنڈ لائٹ بنانے والی فیکٹری پر بھی قبضہ کرتا ہے اور ان جگہول ہے جا کر سارا مال بھی اٹھاتا ہے جہاں جہاں تھامس میکلین نے مال ذخیرہ کر رکھا ہے' سب باس نے کہا۔

"لیس باس-آب بے فکر رہیں۔ سارا کام ہو جائے گا'۔ جاشو دادانے کہا۔

"اوے۔ اب میں تمہیں جاشو دادانہیں بلکہ تمہارے اصلی نام سے بکاروں گا۔ میک براؤن۔ اوک' ..... باس نے کہا۔ "اوکے۔ این یو وش باس' ..... جاشو دادا نے مسکراتے ہوئے

المباہ میں ہوئی۔ اب تم جاکر ابنا کام کرو۔ میں تھوڑی در میں تھوٹ کو در میں تھوں کا تاکہ تم ان ایڈریسز پر پہنچ سکو جہاں مال کے ذخیرے ہیں' ..... باس نے کہا۔

"دیس باس۔ آپ فائل ڈی کوؤ کریں تب تک میں جا کر تھامسن میکلین کی فیکٹری پر قبضہ کرتا ہوں۔ اس فیکٹری میں تھامسر میکلین کے سب سے وفادار افراد موجود ہیں۔ ان سب کو وہال سے ہٹاتا بے حد ضروری ہے۔ فیکٹری میں تھامسن میکلین کی جگہ

لیکن سلیمان اس کے برعکس اعدر دولد میں آ کر بے حد خوش ہوا تھا اور اس نے بہت جلد ان غند ول اور بدمعاشوں کے طور طریقوں کو جان لیا تھا اور اس نے بری ذہانت سے ان کی کمزور یوں کو بھی چیک کرنا شروع کر دیا تھا۔

سلیمان نے ٹائیگر کے ساتھ مختلف کلبوں، بدمعاشوں کے اڈول اور جواء خانوں میں جا کر جان ہوجھ کر بدمعاشوں سے چھیڑر چھاڑ ہجی شروع کر دی تھی۔ ان بدمعاشوں سے سلیمان کی با قاعدہ ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ کو کہ سلیمان ماہر فائٹر تو نہ تھا لیکن وہ کی پہلوان اور ریسلر سے کم نہ تھا۔ اس نے پہلوانوں کے مخصوص داؤ بچے سے ان غنڈوں کو اس قدر دھوئی پڑڑ ہے مارے شخے کہ وہ بے چارے اپنی ٹوئی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ نے کے قابل بھی نہیں رہے شخے اور سلیمان نے انڈر ورلڈ میں بہت ی جگہوں پر اپنی بچچان بنا لی تھی اور اس نے انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنا لیا تھا جو بلیک ماسٹر کے طور پر ایک بیجان بنا کی تھی اور اس نے انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنا لیا تھا جو بلیک ماسٹر کے طور پر ایک ہوئی ماسٹر کے طور پر اور اس نے انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنا لیا تھا جو بلیک ماسٹر کے طور پر انجر کر سامنے آیا تھا اور بلیک ماسٹر کا نام س کر بہت سے غنڈوں اور بدمعاشوں کا پیپنہ چھوٹ جاتا تھا۔

انڈر ورلڈ میں بلیک ماسر کے نام سے سلیمان نے جس طرح اپنا سکہ جمایا تھا ٹائیگر کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد سلیمان انڈر ورلڈ میں وہ مقام حاصل کر رکھا تھا اس لئے ٹائیگر، سلیمان کی آ ہستہ آ ہستہ ٹریننگ بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ سلیمان کو سل

ٹائیگر آندھی اور طوفان کی طرح رید کلب کی طرف آیا تھا۔ وہ سلیمان کو ہر قیمت پر رید کلب میں جانے سے روکنا حابتا تھا۔ یہ درست تفا که سلیمان بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ غنڈول اور بدمعاشوں کے نیٹنا خوب جانتا تھا۔عمران نے اے خاصے داؤ ج سکھا رکھے تھے اور بعض اوقات عمران کی غیر موجودگی میں ٹائیگر، عمران کی ہدایات برسلیمان کو اینے ساتھ انڈر ورلڈ کی دنیا کی بھی سیر کرا چکا تھا تا کہ سلیمان کو انڈر ورلڈ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہو سکے اور ضرورت بڑنے یر ٹائیگر کی طرح عمران اس سے جھی اینے مطلب کا کوئی کام لے سکے۔ سلیمان اچھا سراغ رسال اور فائٹر تو نہیں تھا اور نہ ہی اس کا بھی غنڈوں اور بدمعاشوں سے مالا یرا تھا اس لئے ٹائیگر کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی اس ماحول سے اکتا جائے گا اور اس کے ساتھ انڈر ورلڈ میں رکچیں لینا جھوڑ دے گا

كے لئے غنڈے اور بدمعاشوں كي كيفكرياں بنا ركھى تھيں۔ وہ جا ہتا تھا کہ سلیمان مچھوٹے موٹے غنڈوں کے بعد بڑے غنڈوں اور بدمعاشوں کا سامنا کرے۔ اس کے علاوہ ان سے بھی بڑے غندوں سے مکرائے اور جب وہ انتہائی مہارت حاصل کر لے تب وہ بڑے مرمجھوں پر ہاتھ ڈالے۔ ایسے مرمجھوں پر جو سفاک ہونے کے ساتھ انتہائی بے رحم اور خونخوار درندول جیسے بدمعاش تھے جو انمانوں کو گاجر مولی کی طرح کانتے تھے اور انہیں مھیوں اور مچھروں سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ ایسے خونخوار درندہ صفت بدمعاشوں ے مکرانے کے لئے ابھی سلیمان کو بہت کچھ سکھنا باتی تھا اور ٹائلگر نے ریر کلب کے جاشو دادا کے بارے میں بھی ایا ہی س رکھا تھا کہ وہ انسان کم اور وحثی درندہ زیادہ ہے جو زبان سے کم اور اسلحہ سے بات کرنا زیادہ پیند کرنا ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ ایک لیح میں اس کی لاش گرا دیتا تھا۔

جائے و دہ ایک ہے یاں کی تا تیگر نے صرف سنا ہی تھا اس کا خود جاشو دادا کے بارے میں ٹائیگر نے صرف سنا ہی تھا اس کا خود کمرہ میں جاشو دادا سے فکراؤ نہیں ہوا تھا اس لئے جب اس نے عمران سے سنا کہ سلیمان جاشو دادا سے فکر لینے ریڈ کلب گیا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے خیال کے مطابق ابھی سلیمان اس حد تک فرینڈ نہیں ہوا تھا کہ وہ جاشو دادا جسے بدمعاش سے فکرا سکے اس لئے وہ جلد سے جلد ریڈ کلب پہنچ جانا جا بتنا تھا تا کہ اگر سلیمان، جاشو دادا سے فکرا مجھی جانے تو وہ اسے سنجال سکے۔

ٹائیگر ابھی کار موڑ کر ریڈ کلب جانے والی سڑک پر آیا بی تھا۔
کہ اچا تک ماحول ایک انتہائی زبردست دھا کے سے گونج اٹھا۔
دھا کہ اس قدر زوردار تھا کہ ٹائیگر کے ہاتھ بھی اسٹیئرنگ وہیل پر
بہک گئے اور اس کی کار سڑک پر بری طرح سے لہرا گئی لیکن اس
نے فورا کار کو سنجال لیا۔ سڑک پر اور بھی گاڑیاں موجود تھیں جو
اس وھا کے کے اثر سے سڑک پر بری طرح سے لہرا گئی تھیں اور پھر
سڑک پر بریکیں لگنے سے ٹائروں کی زور دار آ وازوں سے چیخے اور
مڑک پر بریکیں لگنے سے ٹائروں کی زور دار آ وازوں سے چیخے اور

ٹائیگر فورا کار گھماکر سڑک کے کنارے لے گیا۔ سڑک پر تیز رفتار کاریں التی پلتی ہوئی اس کی کار کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ پیچھے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار کار ٹائیگر کے پیچھے موجود ایک کار سے گرائی اور وہ کار کسی جیٹ جہاز کی طرح ہوا میں بلند ہوتی ہوئی ہوئی ٹائیگر کی کار کی طرف آتی دکھائی دی۔ ٹائیگر نے بیک مرر میں اس کار کو بلند ہوتے دیکھا تو اس نے فوراً بریک لگا دی۔ اس کی کار رکی اور ہوا میں بلند ہوتی ہوئی کار اس کی کار کے اوپر سے گزرتی ہوئی ساسنے جا گری۔ زور وار وہا کہ ہوا اور کار بری طرح سے قلابازیاں کھاتی ہوئی آگے موجود ایک ٹرالر سے گرا گئی۔ طرح سے قلابازیاں کھاتی ہوئی آگے موجود ایک ٹرالر سے گرا گئی۔ خاتیگر یہ ہولناک منظر دیکھرکر ایک لیجے کے لئے ساکت سا رہ گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسے سڑک کے آخر میں آگ اور دھول کا اس نے سامنے دیکھا تو اسے سڑک کے آخر میں آگ اور دھول کا

طوفان بلند ہوتا دکھائی دیا۔ آگ اور دھول کے بادل اس جگہ تھے جہاں دھا کہ ہوا تھا اور پھر اچا تک سڑک پر ہر طرف جیسے پھروں اور کنکر یوں کی بارش شروع ہوگئی۔

رھاکے سے جو عمارت تباہ ہوئی تھی اس کے فکڑے ہوا میں بلند ہوئے تھے اور اب بارش کی طرح ہر طرف برس رے تھے۔ چند تنکر ٹائیگر کی کار کی ونڈ سکرین پر بڑے اور ونڈ سکرین چکناچور ہوتی جلی گئے۔ ٹائیگر فورا نیجے جھک گیا ورنہ ونڈ سکرین کی کرچیوں ے وہ بھی زخمی ہو جاتا۔ اس کی کار پر تزار پھر برس رے تھے۔ سرک بر اب بھی کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے مکرا رہی تھیں۔ ہر طرف سے انسانی چیخ و ایکار سائی دے رہی تھی جیسے وہاں قیامت بریا ہو گئی ہو۔ کچھ در بعد جب پھرول کی بارش ختم ہوئی تو ٹائیگر نے سر اٹھایا۔ اب اے ہر طرف گرد و غبار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شیشے کی کر چیاں حجازتا ہوا کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے وہاں اندھرا سا چھا گیا تھا۔ سرک پر بے شار انسان زخی حالت میں بری طرح سے چیخ رہ سے ممر وہ سب جیسے اس کرد وغبار میں چھیے ہوئے تھے۔

ٹائیگر کا دمائغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ خوفناک وھاکے ک بازگشت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے جہال آگ اور گرد و غبار کے باول بلند ہوتے دیکھے تھے وہاں دوسری بردی عمارتوں کے ساتھ ریڈ کلب کی عمارت بھی تھی۔ وہی ریڈ کلب

جہال سلیمان گیا ہوا تھا اور ٹائیگر کا دماغ چیخ چیخ کر اس سے کہدرہا تھا کہ دھاکے سے کوئی اور عمارت نہیں بلکہ ریڈ کلب کی عمارت ہی تاہ ہوئی تھی۔ ریڈ کلب کی تاہی کے خیال سے بار بار اس کی آتھوں کے سامنے سلیمان کا چرہ آ رہا تھا۔ جس جگہ ٹائیگر کھڑا تھا ریڈ کلب وہاں سے کم از کم ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور دھاکے سے کئی کلومیٹر تک عمارتوں کے فکڑے گرے تھے جس سے فاہر تھا کہ ریڈ کلب تو کیا اس کے ارد گرد کی عمارتیں بھی تکوں کی طرح اڑ گئی تھیں اور ان عمارتوں میں موجود افراد کا کیا حشر ہوا ہوگا وہ اظہر من اشتمس تھا اور ٹائیگر کو اس خیال سے ہی جھرجھری آ رہی تھی کہ آگر دھاکے سے قبل سلیمان وہاں چین تھا تو وہ اس خوفاک تباہی اگر دھاکے سے قبل سلیمان وہاں چین تھا تو وہ اس خوفاک تباہی سے کیسے چی سکتا تھا۔

"اوه- اگرسلیمان کو کچھ ہو گیا تو میں باس کو کیا جواب دوں گا" ..... ٹائیگر نے خوف سے کا پنج ہوئے بربرا کر کہا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس کی آئیمیں یوں پھیلی ہوئی تھیں جیسے ابھی اہل کر باہر آگریں گی۔ وہ کار سے نکل کر بے اختیاری طور پر آگے بردھا چلا جا رہا تھا۔ اس پر مسلسل وھول گر رہی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گرو وغبار میں اسے آگے کا منظر دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔

ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہو گا کہ اسے پولیس موبائلوں اور ایمبولینسوں کے سائرنوں کی تیز آوازیں سائی دیں۔ انتظامیہ اور سے تباہ شدہ عمارتوں کے اردگرد الشیں ہی الشیں بھری ہوئی تھیں۔
یوں لگ رہا تھا جیسے دہاں زندہ انسان رہتے ہی نہیں ہے کی قبرستان کو ہم مار کر تباہ کر دیا گیا تھا اور اس قبرستان کی الشیں زمین بے نکل کر باہر آ گئی تھیں۔ جگہ جگہ لجے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔
بائیگر جنونیوں کے انداز میں ادھر ادھر بھا گنا پھر رہا تھا۔ وہ وہاں نظر آنے والی ایک ایک لاش اور ایک ایک بھرے ہوئے اعضاء کو دیکھ رہا تھا جیے ان میں سے کوئی سلیمان ہو۔ ادادی ٹیمیں جائے حادثہ کے نزدیک پہنچ گئی تھیں اور ہر طرف سے دوڑنے جائے حادثہ کے نزدیک پہنچ گئی تھیں اور ہر طرف سے دوڑنے بھا گئے کی آ دازیں سنائی دے رہی تھیں لیکن ٹائیگر کو جیسے ان کی کوئی بیواہ نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں ہر طرف سلیمان کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں ہر طرف سلیمان کو تھا۔

"سلیمان - کہال ہوتم سلیمان" ..... تھک ہار کر ٹائیگر نے ملیے
کے ایک ڈھیر پر وھم سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آئیکس پھرائی
ہوئی تھیں اور وہ بے حد پریٹان تھا۔ اس قدر تباہ ہونے والے ملیے
سلیمان کی لاش تلاش کرنا بھوے سے سوئی تلاش کرنے کے ہی
مترادف تھا۔ ٹائیگر اگر عمران کا شاگرد تھا تو سلیمان اس کے ساتھ
دہ کر اب اس کا شاگرد بن چکا تھا اور اپنے شاگرد کی ہلاکت کے
خیال سے ہی ٹائیگر کا ول غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد
قیال سے ہی ٹائیگر کا ول غم سے بھٹا جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد
آگ جل رہی تھی اور وہ ہر طرف یوں پھرائی ہوئی نظروں سے
وکھے رہا تھا جیسے ابھی سلیمان کسی طرف سے نکل کر اس کے سامنے آ

ریسکو شیمیں شاید جائے حادثہ کی طرف آ رہی تھیں۔ پولیس موبائل اور ایمولینوں کے سائرنوں کی آ دازیں س کر ٹائیگر کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ جلد سے جلد ریڈ کلب کے قریب پہنچ جانا چاہتا تھا کیونکہ دہ جانتا تھا کہ اگر پولیس اور ریسکو شیمیں وہاں پہنچ گئیں تو اے شاید آ گئیں ہوائے ویا جائے گا۔ گو کہ اس ہولناک تباہی میں سلیمان کا زندہ نیج جانا ناممکنات میں سے تھا لیکن اس کے باوجود ٹائیگر کو ایک موہوم سی امید تھی کہ سلیمان ہلاک نہیں ہوا وہ زندہ ہے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ سلیمان ہلاک نہیں ہوا وہ زندہ ہے۔ کیے۔ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا دل تھا جو چیج چیج کر اے سلیمان کے زندہ ہونے کا کہہ رہا تھا اس لئے تیز تیز چلتے ہوئے خبار اے سلیمان کے زندہ ہونے کا کہہ رہا تھا اس لئے تیز تیز چلتے ہوئے خبار اے سلیمان کے زندہ ہونے کا کہہ رہا تھا اس لئے تیز تیز چلتے ہوئے خبار میں بہوئے اس نے اچا نک دوڑ نا شروع کر دیا۔ وہ کم ہوتے ہوئے غبار میں بے تھاشہ دوڑا چلا جا رہا تھا۔

س ب المراف الشيل بهمری ہوئی تھیں۔ کئے بھٹے انسانی سڑک پر ہر طرف الشیل بھری ہوئی تھیں۔ کئے بھٹے انسانی اعضاؤں کے ساتھ وہاں بے شار لوگ زخمی حالت میں بری طرح ترب ہے۔ گرد وغبار ہے ان کے جسم ڈھک گئے بھے اور وہاں بھرا ہوا خون بھی جیسے دھول میں ملتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر مسلسل بھاگا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی در میں وہ ٹھیک اس جگہ بھٹے گیا جہاں ریڈ کلب کی بلند و بالا عمارت تھی اور اب وہاں ملبے اور بررے گرھے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھا کہ انتہائی بردے گرھے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھا کہ انتہائی طاقتور بم سے کیا گیا تھا جس سے ریڈ کلب اور اس کے ارد گرد کی عمارتوں کے نشان بھی مث گئے تھے۔ وہاں اب بھی دھول اور آگ

طائے گا۔

"سلیمان-میرے دوست-میرے بھائی۔ واپس آ جاؤ۔ جب تك تم وايس نبيس آؤ كے ميں يہاں سے نبيس جاؤں گا۔ ميں باس ے ایک بارنہیں کئی بار وعدہ کر چکا جول کہ میں مرصورت میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تم یر کوئی آنچے نہیں آنے دول گا۔تم یہاں مجھے بتائے بغیر اور اپنی مرضی سے آئے تھے لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری ہلاکت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ صرف میری وجہ سے کیونکہ باس سے میں نے ہی کہا تھا کہ اگر وہ اجازت ویں تو فارغ وقت میں حمیس اینے ساتھ اعدر ورللہ كى سيركرانے كے لئے لے جايا كروں- ميں ہى ہر بار سمبي آ گے بوصنے کا حوصلہ دینا رہا تھا۔ میرے کہنے یر ہی تم غندے اور بدمعاشوں کا سامنا کرتے رہے ہو۔ آج وہی ہمت اور وہی حوصلہ تہمیں یہاں تک اکیلا ہی لے آیا تھا۔ کاش تم مجھے بتا دیتے تو میں تہمیں اس طرف آنے کا مشورہ بھی نہ دیتا۔ نہتم اس طرف آتے اور نہ ' .... اس سے آگے ٹائیگر نہ سوچ سکا۔ ای معے اس کی جیب میں موجود فراسمیر کی مخصوص بیب سنائی دی تو ٹائیگر چونک بڑا۔ اس نے فورا جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون جیسا ایک جدید راسمیر نکال لیا۔ اس نے فورا ایک بٹن بریس کیا تو فراسمیر کی بیب بند ہو گئے۔ آگ کی دوسری طرف امدادی میوں کے افراد بھا گتے پھر رہے تھے اس لئے ٹائیگر نے بیپ فورا بند کر دی تھی

تاکہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ وہ جس ملبے پر تھا وہاں ایک بڑی سی دراڑ بھی تھی۔ ٹائیگر فوراً اس دراڑ میں اتر گیا۔ دراڑ میں انتی بڑی سی طرف مڑ گئی تھی۔ اب جب تک کوئی اس دراڑ میں نہ اتر تا وہ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ دراڑ میں آتے ہی ٹائیگر نے ایک بیٹن پریس کر کے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اس ملحے ٹرانسمیٹر پرعمران کی آ داز سائی دی۔

''ہیلو۔ ہیلو۔ پرنس آف ڈھمپ کالنگ۔ اوور'' ..... دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔

"لیس باس۔ ٹی ون اٹنڈنگ یو۔ اوور' ..... ٹائیگر نے تھے تھے ۔ لیج میں کہا۔

''اوہ۔ کہال ہوتم ٹی دن۔ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ ریڈ کلب اور اس کے ارد گرد کی عمارتوں کو دھاکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ اوور''۔ دوسری طرف سے عمران کی بے چینی سے بھر پور آ واز سائی دی۔ ''لیس باس۔ میں اسی سیاٹ پر ہوں۔ انتہائی خوفناک بتابی ہوئی ہے۔ ریڈ کلب کے ساتھ بے شار عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ عبال عمارتوں کا نام و نشان تک نہیں بچا۔ اوور'' سے ٹائیگر نے اسی انداز میں کہا۔

''اوہ۔ بیر۔ رئیلی ویری بید نیوز۔ تم تو ٹھیک ہو تا۔ اوور''۔ دوسری طرف سے عمران نے افسوس بھرے کیج میں کہا۔ ''لیں باس۔ جب بلاسٹ ہوا تھا تو میں کافی فاصلے پر تھا۔

اوور''.... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"اور سلیمان۔ اوور" ..... دوسری طرف سے عمران نے تھمرے ہوئے کہے میں یوجھا۔

"اس کا کچھ پت نہیں ہے باس۔ اگر وہ کلب میں پہنچ گیا تھ تب اس کا زندہ بچنا ناممکنات میں سے ہے۔ یہاں انتہائی خوفناک تباہی ہوئی ہے۔ بری بری اور فلک بوس عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ ہرطرف لاشیں ہیں۔ خون ہے اور جگہ جگہ آ گ لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میرا ول میہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ سلیمان ہلاک ہو گیا ہے۔ وہ زندہ ہے۔ مگر کہاں ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ہوسکتا ہے کہ سلیمان بھی ابھی میری طرح رائے میں ہی ہو یا وہ اس کلب تک آیا ہی نہ ہو۔ اوور' ..... ٹائیگر نے کہا۔

وونہیں۔ وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے اس کے چېرے يرعزم ديكها تھا۔ وہ جس طرح تيار ہوكر ريد كلب كيا تعم مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے آئے گا اس لئے میں نے اسے جانے سے نہیں روکا تھا۔ لیکن اس کے جانے سے اس قدر خوفناک رومل ہوسکتا ہے اس کا میں نے سوچا بھی مہیں تھا۔ اوور'' ..... دوسری طرف سے عمران نے کہا۔ اس کے لیجے میں بھن قدرے بھاری بن تھا۔

"اوه- تو آپ کے خیال کے مطابق رید کلب سلیمان کی وج ے تاہ ہوا ہے۔ اوور'' ..... ٹائیگر نے چوک کر کیا۔ سے تاہ ہوا ہے۔ اوور'' ..... ٹائیگر نے چوک کر کیا۔

" ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ہمیں سب سے ملے اس دھاکے ك محركات ك بارك مين جاننا مو كار محض سليمان ك كلب مين جانے سے بورا کلب اڑا دیا جائے یہ بات ہضم تہیں ہو رہی۔ ویسے بھی سلیمان کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ فل میک اب میں تھا۔ اس نے جو میک آپ کیا تھا وہ آسانی سے صاف ہونے والا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے میک اپ کو کوئی کیمرہ چیک کر سکتا تھا اس لئے اس امکان کو میسر مستر د کر دو کہ سلیمان کی وجہ سے کلب تباہ ہوا ہے۔ اوور''....عمران نے بات کر کے خود ہی اس کی تر دید

"تو پھر اس کلب کو کس نے تباہ کیا ہو گا اور کیوں۔ اوور'۔ ٹائیگر نے کہا۔

"تم بلاستنگ ساف پر ہو۔ وہاں رک کرتم یہ معلوم کرو کہ وهما كدكس قدر شعت كا تحار كلب ازانے كے لئے وہاں بم بلاست کیا گیا ہے یا وہاں ڈائنامائیٹ لگایا گیا تھا۔ وہاں سے جس قدر ثوامد اکشے کر کتے ہو کرلو۔ جب تک کوئی کلیونہیں ملے گا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ریڈ کلب کو کیوں تباہ کیا گیا ہے۔ اوور'۔ دوسری طرف سے عمران نے کہار

''اوکے باس۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ اوور''.... ٹائیگر نے جواب دیا۔

" کوشش نہیں ۔ حمہیں ہر حال میں سیمعلوم کرنا ہے کہ کلب کی

تابی کا مقصد کیا ہے۔ کلب کو ضرور کی خاص مقصد کے لئے تباہ کیا گیا ہے یا پھر شاید بدان شدت پندوں کی کارروائیوں کا شاخسانہ ہے جو پاکیشیا اور پاکیشیا کی سالمیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر کے اپنی نفرتوں اور اپنی نام نہاد انا کی تسکین کے لئے موت کا بھیا تک کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ اور'' سے مران نے بے حد تلخ لیجے میں کہا۔

''یں باس۔مم۔مم۔ میں معلوم کر لوں گا۔ اوور'' ..... ٹائیگر نے عمران کا تلخ انداز سن کر ہکلاتے ہوئے کہا۔

" البوليس اور امدادی شيميں وہاں پہننج چکی ہوں گی۔ تم رفي شار کارڈ کا استعال کرو۔ کسی کو اپنے کام میں مداخلت نہ کرنے دینا۔ رفید شار کارڈ کی وجہ سے کوئی تمہارے آڑے نہیں آئے گا۔ اوور'۔ عمران نے تیز لہج میں کہا۔

"لیس باس۔ او کے باس۔ اوور' ..... ٹائیگر نے کہا۔
"لیس باس۔ او کے باس سے کام نہیں چلے گا ٹائیگر۔ تہہیں
کلب کی تابی کے محرکات اور اسباب جانے کے ساتھ ساتھ وہاں
سلیمان کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں
تو مجھے اس کی لاش چاہئے۔ جب تک میں اس کی تجہیز و تدفین
اپنی ہاتھوں سے نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تم نہیں
جانے سلیمان میرے لئے کیا تھا۔ اوور' ..... عمران نے مغموم لہج

"ممر مم شیل اسے تلاش کرتا ہوں باس ۔ اوور " اس ٹائیگر فی مکاتے ہوئے لیج میں کہا۔

"او کے۔ جیسے ہی کچھ معلوم ہو مجھے فوراً کال کرنا۔ میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ اوور'' ..... دوسری طرف سے عمران نے تحکمانہ کیچے میں کہا۔

ودلیں باس۔ اوور'' .... ٹائیگر نے کہا۔

''اوکے۔ اوور اینڈ آل' ..... دوسری طرف سے عمران نے کہا اور اس سے رابط ختم کر دیا۔ ٹائیگر نے محصے تحصے انداز میں ٹراسمیر أ ف كيا اور اسے جيب ميں ڈال ليا۔عمران نے اسے ريد شار كارڈ کے استعال کا کہا تھا جوعمران نے ہی خصوصی طور پر اسے ایکسٹو کی طرف سے جاری کر رکھا تھا۔ اس کارڈ سے ٹائیگر وہاں ایکسٹو کے نمائند، نصوصی کی حیثیت سے کام کرسکتا تھا۔ رید سار کارڈ ہولڈر کی حیثیت کن بھی طرح ایکسٹو کی حیثیت ہے کم نہ تھی اور تمام انظامی اور اموری ادارے اس کارڈ ہولڈر کے احکامات مانے اور اس بر عمل کرنے کے بابند ہوتے تھے اور اس کارڈ ہولڈر کے سی معاملے میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ دراڑ کے باہر بدستور دوڑنے اور بھاگنے کی آوازیں سائی وے رہی تھیں۔ ٹائیگر چند کھے سوچیا رہا اور چر وہ آ ہتہ آ ہتہ دراڑ سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے چیرے یر نیا ولولہ اور نیا عزم تھا جیسے اس نے عمران کے حکم برعمل کرنے کامضم ارادہ کرلیا ہو۔

پر آتا چلا گیا۔ چند ہی لحوں میں اس نے ابنا دماغ نارمل کر لیا۔ جیسے ہی اس کا دماغ نارمل ہوا اسے پچھلے واقعات کسی فلم کی طرح یاد آتے چلے گئے۔

وہ بلیک ماسٹر بن کر ریڈ کلب میں واخل ہوا تھا اور اس نے کلب میں آ کر کاؤنٹر مین کے ذریعے کلب کے مالک جاشو دادا سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ کلب کا مالک جاشو دادا نہیں بلکہ کوئی غیر ملکی تھامس میکلین ہے۔ چنانچہ سلیمان نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیاتھا۔ اسے ایکر یمیا کے ایک کریمینل ماسٹر گروپ کے بارے میں معلومات حاصل تھیں اس لئے اس نے دائن پر تھامس میکلین سے بڑے اعتاد اور ٹھوں انداز میں بات کی گئی۔ اس نے تھامس میکلین کو جس گروپ کا حوالہ دیا تھا۔ اسے نقام اس سے ملنے کے ایل ہو جائے گا دور پھر وہی ہوا۔ تھامس میکلین نے اس نے تار ہو جائے گا در پھر وہی ہوا۔ تھامس میکلین نے اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جائے گا در پھر وہی ہوا۔ تھامس میکلین نے اس سے ملنے پر آ مادگی ظاہر کر دی اور اسے اسے ذاتی آ فس میں بلالیا۔

تقامس میکلین کے آفس میں آت بی سلیمان کو خطرے کا احساس ہوا تھا کیوں اس کا خیال تھا کہ وہ تھامس میکلین کو آسانی سے ہیڈل کر لے گا۔ وہ تھامس میکلین سے ڈی ایل کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ ڈی ایل کا اصل مطلب کیا ہے۔ اگر ڈی ایل واقعی کسی نشے کا نام ہے تو اس نشے میں ایسی کون سی انوکھی بات تھی کہ اس نشے کو نہ لینے سے انسان کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی کہ اس نشے کو نہ لینے سے انسان کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی

یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرنے میں موجود کری برسلیمان سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آئنگھیں بند تھیں اور سائس کینے کے سوا اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔سلیمان کے دونوں ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بے ہوش تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہوائے اس کری کے اور کوئی سامان نہیں تھا۔ اس کری کے بالقابل ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ کمرے کی حصت پر ایک بلب روش تھا۔ اس کمح اجا تک سلیمان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں۔ اس کے وہن میں طوفان سا پیدا ہو رہا تھا۔ بے شار خیالات آپس میں گذمہ ہو رہے تھے۔ وہ زور زور سے سر جھٹک کر گڈٹہ ہوئے خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اینے کانوں میں سٹیاں می بجتی ہونی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ چند کھیے سر جھنگتا رہا تو اس کا ذہن اعتدال

تھی کہ اس کے جسم کے مساموں سے خون پھوٹ لگاتا تھا اور انسان لمحول میں ہلاک ہو جاتا تھالیکن تھامس میکلین کوشاید اس بر شک ہو گیا تھا۔ اس نے سلیمان کو احا تک راڈز والی کری پر جکر دیا تھا اور وہ کری سمیت زمین میں وسنس گیا تھا۔ کری جیسے ہی زمین کے پنچ گئی تھی اس کی سلیمان کو تیز اور انتہائی ناگوار بو کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سانس رو کنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور اس کے ذہن میں اندھیرا بھر گیا۔ اس کے بعد اب اسے ہوش آیا تھا۔ سلیمان آ تکھیں کھولے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ اجا تک سامنے کا دروازہ ایک دھاکے سے کھلا۔ دروازے سے دو افراد اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آ کے برے کرسلیمان پرمشین

تنیں تان لیں جو ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ "اے تو ہوش آ گیا ہے۔ اب" .... ایک مسلح آ دی نے اپ سائقی کی طرف د تکھتے ہوئے کہا۔

" الى مى جى دىكى ربا مول - اس كا منه باندھ دو- اسے جميل یہاں سے فورا لے جانا ہے' ..... دوسرے نے کہا۔

" د تم دونوں کون ہو اور تھامس میکلین کہال ہے ' ..... سلیمان نے ان دونوں کی طرف و تکھتے ہوئے قدرے درشت کہجے میں کہا۔ "اس کی بات مت سنو۔ جلدی کرو۔ منہ باندهو اس کا"۔ ووسرے مسلح آ دی نے کہا اور پہلے نے اپنی مشین من اسے پکڑائی اور تیزی سے سلیمان پر جھپٹا۔ اس نے جیب سے چوڑی پی والی

میب نکالی اور اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ سمجھتا اس آدی نے سلیمان کا منہ پکڑ کر اس کے منہ پرشیب لپیٹنا شروع کر دی۔ سلیمان زور زور سے سر جھنک رہا تھا لیکن وہ آ دی بے حد تیز تھا۔ اس نے چند ہی کمحوں میں سلیمان کے منہ اور سر کے گرد شیب لپیٹ کر اس کا

"المعادُ اسے " ..... يبل آ دي نے كہا اور چر ان دونول نے سلیمان کے دونوں باز د پکڑے اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ ''سنو۔ جیب جاپ ہمارے ساتھ چلو ورنہ مہیں ہلاک کرنے کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا'' ..... ایک آ دمی نے سلیمان ہے مخاطب موکر کہا۔ سلیمان کے دماغ میں ایک بار پھر آ ندھیاں سی چلنا شردع ہو گئی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بہ سب ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔

تھامسن میکلین نے بھی اس سے بڑی عجیب باتیں کی تھیں اور وہ اسے ڈیل زیرو کہدرہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے اس کے یرسل سیف سے زمرہ الیس فائل چوری کی ہے۔ وہ کس فائل کا ذکر کر رہا تھا۔ اس فائل میں کیا تھا اور وہ اسے ڈیل زیرو کیوں کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے راڈز والی کری پر جکڑ کر اسے زمین کے نیجے مچینک دیا تھا اور اے کسی کیس ہے بے ہوش کر دیا گیا تھا ادر اب یہ دومسلح افراد یہاں آ گئے تھے جو اسے نجانے کہاں لے جا رہے تھے۔سلیمان ان سے یو چھنا جاہتا تھا لیکن انہوں نے اس کے منہ Downloaded from https://paksociety.com

پر شیپ لبید کر اس کا منہ ہی بند کر دیا تھا۔ اب سلیمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے دونوں ہاتھ بدستور عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تو اپنے ہاتھوں کو تخصوص انداز میں حرکت دے کر آ گے لے آتا اور ہاتھوں کی رسیال دانتوں سے کھول کر ان دونوں مسلح افراد سے نگرا سکتا تھا لیکن وہ ابھی الیا کچھ شہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ان مسلح آدمیوں کے ساتھ فہان کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ان مسلح آدمیوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا کہ دیکھیں وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے لئے جا رہے ہیں۔ سلیمان چپ چاپ ان کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

وروازے کے باہر ایک طویل راہداری تھی جس سے آگے ایک وسیع میدان تھا۔ راہداری کے ساتھ ہی ایک بند ہاڈی کی وین کھڑی تھی۔ سلیمان کو اس وین میں سوار کیا گیا اور وہ دونوں مسلح افراد اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی وین تیزی سے آگے برھنے گئی۔ وین کے شیشے اندھے تھے اس لئے سلیمان باہر کا منظر برھنے گئی۔ وین کے شیشے اندھے تھے اس لئے سلیمان باہر کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وین کافی دیر تک ہموار سرئک پر دوڑتی رہی اور پھر اچا تک وین یول اچھلنے گئی جیسے وہ کچے اور غیر ہموار راستے پر دوڑ رہی ہو۔ وین کافی دیر تک ای طرح اچھلتی اور ہچکو لے کھائی دوڑ رہی ہو۔ وین کافی دیر بعد وین رک گئی۔ وین رکتے ہی مسلح دوڑ رہی ہو۔ وین کافی دیر بعد وین رک گئی۔ وین رکتے ہی مسلح افراد فورا اٹھے اور انہوں نے وین کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور وین بی باہرنگل گئے۔

"چلو باہر آؤ۔ جلدی".... ایک سلح آدمی نے سلیمان سے مخاطب موكر سخت لهج مين كها اور سليمان اله كر كفرا مو كيا اور وين سے باہرنکل آیا۔ وین ایک ہال نما کرے میں تھی۔ کرہ روش تھا۔ سامنے ایک دردازہ تھا جو کھلا ہوا تھا ادر دوسری طرف ایک طویل رابداری تھی۔ کرے اور رابداری میں جگہ جگہ سکے بدمعاش وکھائی وے رہے تھے۔ دونوں مسلح افراد سلیمان کو لے کر اس راہداری کی طرف بوسے اور پھر وہ اے لے کر راہداری کے آخر میں موجود ایک بڑے سے دروازے کے یاس آ کر رک گئے۔ دروازہ بند تھا اور دروازے کے اویر ایک سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دروازے کی سائیڈ میں ایک پینل لگا ہوا تھا۔ مسلح آ دی نے پینل ہر ایک جگہ اپنا انگوٹھا رکھا تو پینل پر ہلکی می روشی چیکی۔ پینل پر اس نے تھمب برنٹ دیا تھا۔ پھر اس آ دمی نے جلدی جلدی پینل کے چند نمبر بریس کئے تو بڑا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک اور بال تھا۔ اس بال میں ایک جہازی سائز کی او تجی میز تھی جس کی ووسری طرف ایک کری تھی۔ میز کے سامنے ایک جھوٹا سا مکول چبور اسا بنا ہوا تھا۔ اس چبورے پر ایک لوہے کی کری رکھی

دونوں مسلح آ دمی سلیمان کو اس چبوترے کی طرف لے مسلے اور انہوں نے اسے اس کری ہر بٹھا دیا۔ اس کے دونوں بندھے ہوئے اِتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں اور پھر اس کے دونوں بازوؤں کو سیرها رکھ کر سائیڈوں میں لگی ہوئی چڑے کی ایک سیرها رکھاں سے بات کی تھی۔ اس طرح اس کی دونوں پندلیوں کو بھی باندھ دیا گیا۔ پھر انہوں نے چڑے کی ایک اور نہ ہی سربراہ نے تہہیں یہاں بھیجا تھا اس لئے تمہاری خیریت اس طرح اس چی بنا اس کے تمہاری خیریت اس طرح اس چیا تھا۔ اس چیڑے کی ایک سب پی بنا اس جارے کی چڑے کی ایک سب پی بنا اس جارے کی ہوئے ہوئے والے لیا ساتا اس جارے کہ تھامی میکلین نے سرد لیج میں کہا تو سلیمان ایک طویل دونوں مسلح افراد نے سلیمان کے منہ پر سائس لے کر رہ گیا۔ سندس کے دونوں مسلح افراد نے سلیمان کے منہ پر سائس لے کر رہ گیا۔ سندس کے دروازہ بند ہوگا۔ بیز کے منہ بین اپنا اصل نام بتایا ہو اور میں نے تم سے کہ کہا تھا ہو کہ دروازہ بند ہوگا۔ بیز کے منہ کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا ہو اور میں نے تم سے کہا تھا ہو کہ دروازہ بند ہوگا۔ بیز کے منہ بیز کے منہ کیا۔ میں کہا تھا ہو کہ دروازہ بند ہوگا۔ بیز کے منہ بیز کے منہ کیا۔ منہ سائل ہو اور میں نے تم سے کہا تھا ہو کہ دروازہ بند ہوگا۔ بیز کے منہ بیز کے منہ کیا۔ میں کہا تھا ہوگا۔ بیز کے منہ کہا تھا ہوگا۔ بین کے منہ کہا تھا ہوگا۔ بیز کے منہ کہا تھا ہوگا۔ بین کے منہ کے

میراسی ماسٹر کروپ سے بی ہے تھاسن۔ صروری ہیں کہ میں نے تہیں اپنا اصل نام بتایا ہو اور میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے تہارے پاس میگرڈ نے بھیجا ہے'' سے سلیمان نے نارمل انداز میں کہا۔

"نو پھرتم کیوں آئے تھے یہاں اور ڈی ایل کے بارے میں کیا جانتے ہو' ..... تھامن میکلین نے کہا۔

"من نے کھ عرصہ قبل ماسٹر گروپ کو چھوڑ دیا تھا اور پاکیشیا منظل ہو گیا تھا۔ میں پاکیشیا کے بڑے شہر لائٹ شی میں رہتا ہوں۔ وہاں میں نے اپنا ایک کلب بنا رکھا ہے۔ ماسٹر کلب۔ اس کلب میں، میں ہرفتم کے قانونی اور غیر قانونی دھندے کرتا ہوں۔ میرے کلب میں خاص طور پر نمبر ون کوالٹی کی منشیات کا استعال موتا ہے جے میں امپورٹ بھی کرتا ہوں اور ایکسپورٹ بھی۔ میرا موتا ہے جے میں امپورٹ بھی کرتا ہوں اور ایکسپورٹ بھی۔ میرا وحدہ عروج پر ہے لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا۔ میں وحدہ عروج پر ہے لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا۔ میں

کری کے بازوؤں برسیدھا رکھ کرسائیڈوں میں لکی ہوئی چڑے کی بیلش سے باندھ دیا محیا۔ اس طرح اس کی دونوں بندلیوں کو بھی كرى كے بايوں سے بائدھ ديا گيا۔ پھر انہوں نے چڑے كى ايك ٹی جس میں باریک تار لگے ہوئے تھے۔ اسے سلیمان کے سریر پیٹانی سے باندھ دیا تھا۔ اس چڑے کی پٹی سے ایک لمباسا تار نکل کر دائمی طرف رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کی طرف جا رہا تھا۔مشین ابھی آف تھی۔ دونوں مسلح افراد نے سلیمان کے منہ پر بندھا ہوا ٹیپ کھولا اور مزکر تیز تیز چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلتے ملے گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میز کے پیچے کری پر ایک آ دی جیٹا ہوا تھا۔ اس طرف چونکہ روشی کم تھی اس لئے سلیمان کو اس کا چبرہ واضح وکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی مسلح افراد وروازے سے باہر مھئے کری یر بیٹھا ہوا آ دی اٹھا اور میز کے پیچیے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ تھامن میکلین تھا جس کا چبرہ غیظ وغضب اور نفرت سے گرا ہوا تھا۔

روسی سی کیا ہے تھامن میکلین۔ میرے ساتھ ایا مجرمانہ سلوک کیوں کیا جا میں سلیمان نے اسے و کھے کر خصیلے لیجے میں کہا۔

" بہلے تم مجھے اپنا نام بناؤ۔ اصلی نام " ..... تھامن میکلین نے میرے کلب میں خاص طور پر تمبر ون کوالٹی اس کی طرف نور سے دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت کہیے میں کہا۔ اس کی طرف نور سے دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت کہیے میں کہا۔ اس کی طرف نور سے دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت کہی میں کہا۔ میں بلیک ماسر میں تمہیں اپنے بارے میں بنا چکا ہوں۔ میں بلیک ماسر میں تمہیں اپنے بارے میں بنا چکا ہوں۔ میں بلیک ماسر

عابتا تھا کہ خشات کے دھندے میں سب سے بوا اور اونچا صرف میرا نام ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا نشہ، کوئی ایسی ڈرگز نہ ہو جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہواور وہ میرے کلب میں دستیاب نہ ہواس كے لئے ميں نے ايك بوانيك ورك قائم كر ركھا ہے جو مجھے دنيا میں متعارف ہونے والی نئی سے نئی ڈرگز کے بارے میں اطلاعات دیے میں اور ان نظلی ادویات کا استعال سب سے پہلے میرے كلب ميں كيا جاتا ہے۔ اس طرح مجھے تہارے كلب كے متعلق اطلاع بی کہ تمہارے کلب میں ڈی ایل نامی ایک نشہ متعارف ہوا ہے جو تیزی سے مقبولیت عاصل کر رہا ہے اور یہ الیا نشہ ہے جے ایک بار استعال کرنے والے کو دوسرے سی بھی نشے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے آ دمیوں نے تمہارے کلب میں آ کر اس نشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن تمہارے كلب كى سيكورنى ب حد ٹائٹ تھى۔ كوشش كے باوجود مجھے اس نشے كى اصليت اور اس كے اصل نام كا پنة نہيں چل سكا اس كئے ميں خود یہاں آ گیا کہ تم سے مل کر ڈی ایل کے بارے میں جان سكون اورتم سے ولي كرسكون ".... عليمان نے بات بناتے ہوئے

لہا۔ "دلیکن تم تو جاشو دادا سے ملنے آئے تھے' ..... تھامسن میکلین نے کہا۔

''میری معلومات کے مطابق اس کلب کا کرتا دھرتا جاشو داوا ہی 'ملی کے مہد حالے میں آئے ہی ڈیل لاک ''میری معلومات کے مطابق اس کلب کا کرتا دھرتا جاشو داوا ہی Downloaded from https://paksociety.com

تھا۔ تم پس پردہ رہتے تھے۔ جاشو دادا کے ذریعے ظاہر ہے میں نے تم سے بات کی تو میں نے تم سے مانا ہی تھا۔ تم نے فون پر خود مجھ سے بات کی تو میں نے جاشو دادا کو اس وقت ذہن سے نکال دیا''……سلیمان نے کہا۔ ''لائٹ شی میں تمہارا ماسر کلب کہاں ہے''…… تھامس میکلین نے چند لیے خاموش رہنے کے بعد یوچھا۔

"بیسب سے میں تہیں بعد میں بناؤں گا۔ پہلے تم مجھے بناؤ کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور یہ کون می جگہ ہے ".....سلیمان نے کہا۔

"اگر میں کہوں کہ تمہاری وجہ سے میرا ریڈ کلب تباہ ہو گیا ہے تو پھر"..... تھامس میکلین نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو سلیمان بری طرح چونک پڑا۔

"رید کلب تباہ ہو گیا ہے۔ کب " سیسلمان نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

"جب تم میرے دفتر میں آئے تھے اور میں نے تمہیں کری سیت ایک تہہ فانے میں پنچایا تھا تو میں نے اس تہہ فانے میں پنچایا تھا تو میں نے اس تہہ فانے میں کائن سکس بی بھیلا دی تھی تاکہ تم بے ہوش ہو جاؤ۔ مجھے تم بہ شک تھا کہ تم بلیک ماسر نہیں ہو بلکہ وہ آ دی ہو جس کا میں بے صبری سے انظار کر رہا تھا۔ میں تم سے بوچھ کھے کرنا چاہتا تھا ہی نے میں فورا اس تہہ فانے میں آ گیا جہاں تم بے ہوش تھے۔ بھی نے تہہ فانے میں آ گیا جہاں تم بے ہوش تھے۔ بھی نے تہہ فانے میں آ گیا جہاں تم بے ہوش تھے۔

وبل لاکسٹم میری اپنی ایجاد ہے جس سے عام کرے کو انتہائی ہارڈ اور نا قابل تسخیر بنا دیا جاتا ہے۔ اس سٹم کے تحت نہ مرف سمرہ ممل طور پر ساؤنڈ بروف ہو جاتا ہے بلکہ کمرے کی دیواریں اور حجت اس قدر ہارڈ ہو جاتی ہیں کہ انہیں ایٹم بم سے بھی تاہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں چونکہ تم سے تنہائی میں بات چیت کرنا جا ہتا تھا اس کئے میں نے احتیاطاً ڈیل لاک سٹم آن کیا تھا لیکن میں نہیں جانیا تھا کہ میری احتیاط ہی میری زندگی کی صانت بن جائے گ میں نے جیسے ہی ڈیل لاک سٹم آن کیا اجا تک کلب میں ایک ہولناک دھا کہ ہوا اور کلب کی عمارت بوں اڑھئی جیسے چھونک مارنے سے کیاس کے رہٹے ہوا میں بھر جاتے ہیں۔ وحاکہ اس قدر خوفناک اور شدید تھا کہ رید کلب کے ارد گرد کی عمارتیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ ہم دونوں اگر ہارڈ روم میں نہ ہوتے تو ان عمارتوں کے ساتھ

ہارے بھی ظرے اڑ گئے ہوتے۔ وهاکے سے کمرہ لرزا ضرور تھ لیکن تباہ نبیں ہوا تھا۔ میں فورا اس تہہ خانے کا خفیہ راستہ کھول کر بابر گیا تو بد د مکھ کر میں سششدر رہ گیا کہ جہاں کچھ وز پہلے میرا شاندار رید کلب اور فلک بوس عمارت تھی وہاں آگ،خون اور گردو غبار کا طوفان کھیلا ہوا ہے۔ میں فورا واپس آیا اور پھر میں نے حمیس راڈز والی کری سے آزاو کیا اور حمیس اٹھا کر وہاں سے لکات چلا گیا۔ اس تبہ خانے کے ساتھ ایک طویل سرنگ تھی جو نیجے ی

نیجے وہاں سے دور ایک اور عمارت میں نکلتی تھی۔ اس خفیہ عمارت اور مرتگ کے بارے میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سرنگ میں مجمی ڈبل لاک سٹم کام کر رہا تھا اس کئے سرنگ بھی تاہی ہے محفوظ رہ منی تھی۔ بہرحال میں شہیں وہاں سے لے کر نکل گیا اور دومری عمارت میں لے گیا۔ دوسری عمارت میں لا کر میں نے تمہیں طویل مدت کے گئے بے ہوش کرنے والا انجکشن لگایا اور اینے كلب كى تباى كے بارے میں جانے كے لئے باہر نكل كيا۔

ریڈ کلب اور اس کے ارد گرد کی عمارتیں ردئی کے گالوں کی طرح الرحمی تھیں۔ سینکروں لوگ مارے گئے تھے۔ اس تباہی کو دیکھ کر ایبا لگ رہا تھا جیسے وہاں ایٹم بم مارا گیا ہوجس سے نہ صرف ریڈ کلب بلکہ ارد گرد کی بے شار عمارتوں کے بھی نام و نشان مٹ مکئے۔ اس قدر خوفناک تباہی دیکھ کرعم و غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ مجھے ایبا کگنے لگا جیسے کلب کی تباہی کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہو کیونکہ تمہارے آنے کے بعد یہ دھاکہ ہوا تھا ادر میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر اس کلب کی تباہی کے پیچھے تمبارا ہاتھ ہوتا تو تم میرے ساتھ کلب میں نہ ہوتے۔ بہرحال میں نے مہیں وہاں سے نکال لیا اور بہاں لے آیا۔ کلب تو تاہ ہوا ہے سو ہوا ہے لیکن تم کون ہو اور تمہارا میرے کلب میں آنے کا کیا معمد ہے۔ یہ اب تم مجھے خود بتاؤ کے' ..... تھامن میکلین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جیے اس نے ندر کنے کا قتم کھا لی ہو۔

م کھے نہیں دیکھا۔ میرے سامنے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو یا كوئى معصوم بيد مين اس كے كلاے ازا ديتا ہوں اس لئے تمہارى بھلائی ای میں ہے کہ مجھے بھیڑیا بنے یر مجبور مت کرو اور ساری حقیقت اگل دو' ..... تھامس میکلین نے غراتے ہوئے کہا۔ "رابرٹ۔ یہ میرا نام نہیں ہے۔ مجھی تم مجھے ڈیل زیرو کہتے ہو بھی رابرٹ۔ آخرتم مجھے سمجھ کیا رہے ہو' ....سلیمان نے کہا۔ ''تم رابرٹ ہو۔تمہارا کوڈ نام ڈیل زیرو ہے۔ سمجھےتم اور تم شخ واجد کے دوست ہو۔تم اور شخ واجد میرے کلب میں ڈائمنڈ لائٹ کے استعال کے لئے آتے تھے۔ ایک روزتم اور تمہارا دوست سیخ واجد ایک الگ کیبن میں ڈائمنڈ لائٹ کا لطف لے رہے تھے کہتم نے اور تمہارے دوست شخ واجد نے میرے کیبن میں موجود میرے دست راست جاشو وادا کی باتیس سن لی تھیں۔ میں فون پر بتا رہا تھا کہ میں نے یا کیشیا کے تمام مقامات سے ڈائمنڈ لائٹ کے پیکش اٹھوا کئے ہیں اور میں نے سارا مال اینے مختلف ٹھکانوں پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے جاشو داوا سے بھی کہا تھا کہ جن ٹھکانوں پر میں نے مال پہنچایا ہے ان تمام جگہوں کے ایڈریس اور مال کی تفصیل میں نے ایک فائل میں درج کر لی ہے اور وہ فائل حفاظت ہے میرے سیف میں ہے۔ اس کے بعد ای رات تم میرے آئس میں مجے۔ میرا خفید سیف کھولا اور اس میں سے ڈائمنڈ لائٹ کی فائل نکال کر لے گئے۔ مجھے اس بات ہر جمرت ہے کہ تمہارا اس فائل سے کیا

" تمہارا کلب تباہ ہو گیا ہے۔ کلب کے ساتھ دوسری عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور سینکروں بے گناہ افراد ہلاک ہو مجئے ہیں۔ بیان كر مجھے واقعى بے حد افسوس اور دكھ ہو رہا ہے۔ ميل مهيس اين بارے میں بتا چکا ہوں۔ اگرتم جاہوتو تقدیق کے لئے میں مہیں لائٹ شی میں اپنے ماسر کلب تک لے جا سکتا ہوں۔ اگر جا ہو تو میں بہی سے فون پرتمہاری اینے آ دمیوں سے بات کرا دیا ہول جو تمہیں میرے بارے میں سب بتا دیں گئ ..... علیمان نے اطمینان بھرے البج میں کہا اور ریڈ کلب کی حمرت آنگیز طور پر تابی كاس كراس كے ذہن نے بھى قلابازياں كھانا شروع كر دى تھيں۔ وہ ول ہی دل میں الله تعالی كا لاكھ لاكھ شكر اداكرنے لگا كه تعامن میکلین نے بردفت اسے تہد خانے میں پہنیا دیا تھا اور خود وہال آ كر ابنا خودساخت ايجاد ولل الكسم آن كر ديا تقاجس سے وه كره تباه ہونے سے في كيا تھا ورنہ تھامن ميكلين كے كہنے كے مطابق جس طرح رید کلب تاہ ہوا تھا اس کا زندہ نج جانا ناممکن ہی

"و یکھو رابرف میرے سامنے خواہ مخواہ اڑنے کی کوشش مت
کرو۔ میرا اتنا برا نقصان ہوا ہے۔ میں بہت غصے میں ہول۔ ایسا
نہ ہو کہ میں ابنا سائے غصہ تم بر نکال دول۔ تم میرے بارے میں
کچھنیں جانے۔ رید کاب میں سب مجھے خونخوار بھیٹر نے کے طور
پر جانے ہیں اور دب میں انسان سے بھیٹریا بنتا ہوں تو پھر میں

کی طرف غورے دیکھتے ہوئے کہا۔

"" تمہاری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں تفامس میکلین ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہتم مجھے ڈیل زیرو کیوں سمجھ مے ویا ۔۔۔۔۔سلیمان نے سر جھک کر کہا۔

ورکیا تم شیخ واجد کو نہیں جانتے۔ کیا وہ تمہارا دوست نہیں ہے'۔۔۔۔ تعامن میکلین نے تیز لیجے میں کہا۔

دونہیں۔ وہ میرا دوست نہیں ہے ''……سلیمان نے کہا۔

"اگر وہ تمہارا دوست نہیں ہے تو تم اس کی کار میں کیے آئے

ہو۔ کہاں سے ملی ہے تمہیں اس کی کار' …… تقامن میکلین نے

قراتے ہوئے کہا تو سلیمان ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے
ماری بات سجھ میں آ گئی تھی کہ تقامن میکلین اسے شخ واجد کا

ورست اور ڈیل زیرو کیوں سجھ رہا ہے۔ شخ واجد کو ہیتال پہنچانے
کے بعد وہ اس کی کار لے کر فلیٹ میں گیا تھا اور پھر فلیٹ سے
کے بعد وہ اس کی کار لے کر فلیٹ میں گیا تھا اور پھر فلیٹ سے
میک ماسر کا میک اپ کر کے وہ اس کی کار میں ریڈ کلب آیا تھا اور

اس کار کی وجہ سے تھاممن میکلین کو اس کے بارے میں غلط نہی ہو

"ابولو۔ اب جواب دو۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو۔ کیا تم میک فی میں ہو، اس جواب دو۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو۔ کیا تم میک فی میں ہیں ہو، سے میں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہو تعامن میکلین۔ میں شخ میں ہوئی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے تعامن میکلین۔ میں میں واجد کو جانتا ضرور ہوں اور میرے یاس اس کی کار بھی ہے لیکن میں

مطلب ہوسکتا تھا۔ حمیس میرے آفس تک رسائی کیے ملی اور تم میرے سیف تک کیے پہنچ مجے حالانکہ اس سیف کا نمبر صرف مجھے معلوم ہے جس سے لاک کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعدتم نے با قاعدہ مجھ سے ووبارہ سیل فون بر رابطہ کیا اور آ واز بدل کر مجھ سے اس فائل کے سودے کی بات کی۔ میرے لئے وہ فائل بے حدامم تھی۔ اس فائل میں ان تمام جگہوں کے ایدریس تھے جہال جہال ڈائمنڈ لائٹ کے ذخیرے ہیں اور اس فائل میں، میں نے ایک كمبيور ائزة فارمولا بهى درج كرركها تعاجس سے دائمند لائث بنايا جاتا تھا۔تم بہت طالاک تھے۔میرے آدمی مہیں ہر جگہ الاش کر رہے تھے مرتم کدھے کے سرے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ اگر کلوز سرکٹ کیمرے میں تمہاری قلم نہ بن محق ہوتی تو مجھے شاید اس بات کا پتہ بھی نہ چاتا کہ میرے سیف کو کھولا گیا ہے اور سیف سے خفیہ فاکل اڑا لی منی ہے ' ..... تھامن میکلین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جبکہ سلیمان خاموثی سے اس کی باتیں س رہا تھا اور ذہن میں ان تمام باتوں کے تانے بانے ترتیب وے رہا تھا۔ ید حقیقت تھی کہ وہ ان تمام باتوں سے انجان تھا۔ اسے نہ رابرٹ یا ڈیل زیرو کا پید تھا نہ ہی وہ زیرو ایکس یا ڈائمنڈ لائٹ کی فائل کے بارے میں جانیا تھا۔ تھامس میکلین اسے شخ واجد کا دوست سمجھ بیفا تھا جس نے اس کے خفیہ سیف سے فائل جرائی تھی۔ "بي بتاؤ يدسب سي ب يانبين" .... تعامن ميكلين في اس

اس کا دوست رابرت نہیں ہوں۔ اور ہاں۔ تم کبہ رہے ہو کہ کلوز مرکث کیمرے میں فائل چوری کرتے ہوئے میری فلم بن تھی۔ کیا تم نے اس فلم میں میرا یک حلیہ تھا اور میرا قد کاٹھ ایبا بی تھا'' ..... سلیمان نے کہا تو تھامسن میکلین بے اختیار چونک بڑا۔

"د خلیہ تو تم میک آپ کر کے بدل سکتے ہو۔ لیکن قد کا کھ۔ اوہ۔ اوہ۔ اوہ۔ تجارا قد کا کھ تو ہو۔ تجارا قد کا کھ تو ہوں نے فلم میں دیکھا تھا"۔ تعامن میکلین نے جرت بھرے لیجے میں کہا۔

" پھرتم کیے کہہ سکتے ہو کہ میں ہی وہ چور ہول جس نے تمہارے خفیہ سیف سے فائل چرائی تھی'' ....سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔

"تب پھرتم بی سوچو کہ وہ کار میرے پاس کیسے ہو سکتی ہے"-سلیمان نے مسکرا کر کہا۔

ووتم بتاؤ \_ كبال سے في تقى تهيں كار " .... تقامس ميكلين نے

" میں ایر بورث سے رید کلب کی طرف آ رہا تھا کہ میں نے مرس روڈ یر ایک کار کو بری طرح سے لبراتے دیکھا۔ اس کار میں جونوجوان تعاس كي حالت بهت خراب تفيد من تيكس من تعا-و جوان نے سڑک کے کنارے کار روکی تو میں نے بھی سیکسی رکوالی ور پھر میں اس نو جوان کے یاس چلا گیا کہ شاید اے میری مدد کی خرورت ہو۔ زدیک کیا تو اس نوجوان کی حالت بے حد خراب معی۔ اس کا جم کیکیا رہا تھا۔ میں نے اسے جنجوڑا تو اس نے نیم وا آ تھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ میں یمی سمجھا کہ اسے بارث افیک ہوا ہے اس لئے میں نے تیکسی کو فارغ کیا اور اس کی کار میں آ گیا اور پھر میں اسے اس کی کار میں لے کر سپتال کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اجا تک اس نوجوان کے ناک، منہ اور کانوں سے خون بہنے لگا۔ اس کی حالت لحد بہلحد مجرثی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانیا تھا کہ اسے کیا ہورہا ہے۔ میں ابھی رائے میں ہی تھا کہ اس کے جسم کے مساموں سے بھی خون چھوٹ فکلا اور وہ خون سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس کی حالت د کھے کر میں تحمرا گیا اور پھر مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں نے ایک وریان سڑک یر لے جا کراہے چیک کیا تو وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ میں اس کی لاش نہ اینے ساتھ لے جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ ملے میں نے اسے اس کی کار میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا لیکن من جہاں تھا وہاں دور نزدیک سمی نیکسی اور لفٹ ملنے کا امکان نہیں

دھاڑتے ہوئے کہا۔

''تم خود کو بہت زیادہ عقلند سمجھتے ہو تھامس میکلین لیکن ایسا نہیں۔ میں نے شیخ واجد کو سراک پر بھینئنے سے پہلے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تھی۔ اس کی جیب میں والٹ اور اس کا شاخت نامہ موجود تھا اور کار کے کاغذات بھی اس کے نام پر جیں''……سلیمان نے کہا تو تھامس میکلین غصے اور پر بیٹانی سے ہونٹ کا شے لگا۔
''تو تم واقعی ڈبل زیرونہیں ہو''…… تھامس میکلین نے پر بیٹانی کے عالم میں کہا۔

"دنہیں۔ بالکل بھی نہیں" .....سلیمان نے ٹھوں کیج میں کہا۔
"دنھیک ہے۔ اگر تم ڈبل زیرونہیں ہو تو گھر مجھے تم سے کوئی
مطلب نہیں ہے۔ میں نے تہمیں اپنے ساتھ کافرستان لا کر اپنا
وقت ہی ضائع کیا ہے " ..... تھامس میکلین نے کہا تو سلیمان بری
طرح سے چونک پڑا۔

"کافرستان۔ اوہ۔ ادہ۔ بیتم کیا کہہ رہے ہو۔ میں کافرستان میں ہوں''....سلیمان نے تیز کہے میں کہا۔

"ہاں۔ پاکیشیا میں میرا رید کلب تباہ کر دیا گیا تھا۔ میری فائل سے ایڈریس حاصل کر کے ڈیل زیرو نے ان تمام جگہوں پر ریڈ کیا تھا ادر دہاں میرے آ دمیوں کو ہلاک کر کے تمام ڈائمنڈ لائٹ پر قضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے میری اس فیکٹری پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے میری اس لئے میرا وہاں رکنے کر لیا تھا جہاں ڈائمنڈ لائٹ تیار ہوتا ہے اس لئے میرا وہاں رکنے

تھا اس لئے میں نے اس نوجوان کی لاش وہیں مجینک دی اور اس کی کار لے آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ تم سے ملنے کے بعد میں اس کی کار کہیں لیے جا کر چھوڑ دول گا''……سلیمان نے ایک اور کہانی گھڑتے ہوئے کہا۔

"بونہد کیا وہ نوجوان بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک ہو گیا تھا"..... تھامس میکلین نے بوجھا۔

"ال اس بن اس وقت ہوش آیا تھا جب میں نے اس جبنجوڑا تھا اور اس نے مجھ سے مدد مائلی تھی' ..... سلیمان نے فورا کہا۔

" دو کیاتم مجھے احمق سمجھتے ہو۔ یا میں تمہیں باگل دکھائی دیتا ہوں'۔ تھامسن میکلین نے غراتے ہوئے کہا۔

"کیا مطلب۔ میں نے ایبا کیا کہد دیا ہے' ..... سلیمان نے چونک کر کہا۔

" من نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھاکہ تم اسے جانتے ہو اور اس کا نام شیخ واجد ہے۔ اگر اسے ہو شہیں آیا تھا تو تمہیں اس کا نام شیخ واجد ہے۔ اگر اسے ہوش نہیں آیا تھا تو تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہو گیا'' ..... تھامس میکلین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ذبین معلوم ہو رہا تھا۔

"اب تو میں بہی کہوں گا کہ تم پاگل نہیں لیکن احمق ضرور ہو"۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا۔

"شف اپ۔ کیا بواس کر رہے ہو"..... تھامس میکلین نے

کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرا اصل ہیڈکوارٹر کافرستان میں تھا اس لئے میں تہیں لے کر فورا یہاں آ گیا'' ..... تھامس میکلین نے کہا تو سلیمان کا رنگ فتی ہو گیا۔ اس کے دہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تھامس میکلین اسے اس طرح لے کر راتوں رات کافرستان پہنچ جائے گا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ریڈ کلب کی تباہی کے بعد تھامس میکلین اسے اپنے کی دوسرے ٹھکانے پر لے آیا ہے۔ تھامس میکلین اسے اپنے کی دوسرے ٹھکانے پر لے آیا ہے۔ تھامس میکلین اسے اپنے کی دوسرے ٹھکانے پر لے آیا ہے۔ تھامس میکلین اسے اپنے کی دوسرے ٹھکانے بر اسے آیا ہے۔ بہتے میں کہاں' ..... سلیمان نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔

"" م جان کر کمیا کرو گے بلیک ہاسٹر۔ تم میرے لئے قطعی طور پر غیر اہم ہو اس لئے اب تم چھٹی کرو' ..... تھامس میکلین نے کہا اور اس نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال لیا۔ اس نے دوسری طرف بڑی ہوئی مشین کی طرف آلے کا رخ کر کے ایک بٹن پریس کیا تو اچا تک مشین میں جیسے زندگی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔

"نید بیتم کیا کر رہے ہو" ..... سلیمان نے بوکھلا کر کہا۔
"تم اس وقت الکیٹرک چیئر پر بیٹے ہوئے ہو بلیک ماسٹر۔ میں
نے مشین آن کر دی ہے۔ بس اب ایک اور بٹن وبانے کی ویر ہے
اس چیئر میں انتہائی طاقتور کرنٹ دوڑ جائے گا اور پھر تمہارا کیا حشر
ہوگا بیتم خود بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو" ..... تھامس میکلین نے کہا اور
اس کا جواب س کرسلیمان کا ول دھک سے رہ گیا۔

"اب بھی وقت ہے۔ اپنے بارے میں کی کی بتا دو ورنہ بس فی دبانے کی دیر ہے اور " است قعام سن میکلین نے آلے کا رخ معنین کی طرف کر کے ایک بٹن پر انگل رکھتے ہوئے کہا۔
"درکو۔ بٹن مت دبانا۔ میں نے تم سے کھے غلط نہیں کہا۔ میں "۔ ملیمان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

"سوری - اب کھ نہیں ہو سکنا۔ گذیائے" ..... تھامس میکلین فے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ سلیمان کھے کہتا اس نے رہیوٹ اور الے کا بٹن پریس کر دیا۔ ای کھے سلیمان کو ایک زور دار جھاکا اور الے لک کمرہ اس کی انتہائی بھیا تک ادر دردناک چیوں سے اکا طرح سے گونج اٹھا۔ " ہاں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کلب کو اس بری طرح سے کول تباہ کیا گیا ہے۔ وہاں ہونے والی تباہی و کھے کر لو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں باقاعدہ طاقتور میزائل والنے محے ہوں "۔ عمران نے کھا۔

"میں نے نیوز وینلو پر جائی کے مناظر دیکھے ہیں۔ اس جائی کو دیکھے ہیں۔ اس جائی کو دیکھے ہیں۔ اس جائی کو دیکھ کی مارت دیکھ کر لگتا ہے کہ جینے ریڈ کلب یا اس کے ارد گرد کی کسی عمارت سے بارود سے بھرا ہوا کوئی ٹرک فکرا گیا ہو یا پھر وہاں طاقتور فائنامائیٹ بھٹ بڑے ہوں''…… بلیک زیرو نے کہا۔

"ببرحال جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے۔ بے گناہ انانی جانوں کے ضیاع کا س کر ول ولل جاتا ہے۔ ہر طرف زخی افراد جن میں سے ہاتھ نہیں تو سی کے یاؤں نہیں۔کوئی اندھا ہو جاتا ب تو كوئى بيرار ان وحاكول كى زو ميس آنے والے كئ افراد تو اسے سارے اعضاء سے بی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان می انسان کا وحمن بن کر انہیں آگ و خون میں وبو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا موت بانٹنے والول کے دلوں میں موت کا خوف کیوں نہیں ہوتا۔ کیا أنبيس اس بات كا احساس نبيس موتا كه ان مرنے والوں اور زخمي مونے والوں میں ان کے اسے بھی ہو سکتے ہیں۔ نوجوان، بوڑھے، عورتیں اور معصوم بیج ان کے جلاو بن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مینکروں محمر ماتم کدہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان کا خون، ان کے

"بری بھیا تک تابی ہوئی ہے عمران صاحب۔ دس بری عمار شم تاہ ہوئی ہیں۔ بے شار عمارتوں کو جزدی نقصان پہنچا ہے۔ اب کم كى ربورك كے مطابق جارسو افراد بلاك ہو گئے ميں اور اس ت تین گنا افراد زخی ہیں۔ ابھی تک وہاں سے ملبہ بٹایا جا رہا ۔ جہاں لاشیں اور زخی میں'' .... بلیک زیرو نے کانیعے ہوئے کم میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا جو ابھی تھوڑی در پہلے واکش منزا آیا تھا۔ عمران بے مدسجیدہ تھا۔ ٹائیگر سے ٹراہمیلر پر بات کر۔ اے یقین ہو گیا تھا کہ سلیمان اس ہولناک تابی کی زو میں آ تھا اور اب شاید ہی وہاں اسے سلیمان کی کوئی نڈی بھی ال سے اس نے سلیمان کے سیل فون بر بھی کی بار رابطہ کرنے کی کوشش محمی کین سلیمان کا سیل فون آف تھا جو ظاہر ہے اس دھاکے گ نذر ہو گیا تھا۔

انسانوں کی جابی کا باعث بنتے ہیں چاہے وہ کی رنگ ونسل سے بی کیوں نہ ہوں۔ ان کے حقا کہ کچھ بھی ہوں اور وہ کی بھی فرہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ان لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ ہر انسان کی رگوں میں سرخ رنگ کا بی خون دوڑتا ہے جے وہ ارزاں کر کے سروکوں اور گلی محلوں میں بہاتے پھرتے ہیں۔ انہیں خون کی قبت معلوم نہیں ہے۔ خون کی قبت انہیں تب معلوم ہوتی ہے جب ان کا کوئی اپنا خون میں نہاتا ہے۔ اپنوں کا خون و کھ کر ان کی آئیس جب ان کا کوئی اپنا خون ہیں نہاتا ہے۔ اپنوں کا خون و کھ کر ان کی آئیس بھی خون بہاتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی سمجھانے والا اور راہ راست پر لانے والا نہیں ہے۔ انہیں تو کوئی سمجھانے والا اور راہ راست پر لانے والا نہیں ہے۔ انہیں تو کسی اللہ بی ہرایت و سکتا ہے اور کوئی نہیں'' ......عمران کہتا چلا میں اللہ بی ہرایت و سکتا ہے اور کوئی نہیں'' ......عمران کہتا چلا میں اللہ بی ہرایت و سکتا ہے اور کوئی نہیں'' ......عمران کہتا چلا میں۔

''ہاں واقعی۔ اللہ بی انہیں ہدایت دے اور کم از کم مسلمان اپنے بی مسلمان بھائیوں کا اس طرح خون بہانا بند کر دیں۔ ان لوگوں کو خون بہانے کا اتنا بی شوق ہے تو وہ ان لوگوں کا خون بہا نیں جو پاکیشیا اور اسلام کے دشمن ہیں۔ پاکیشیا کو تباہ کرنے کے ماتھ جومسلمانوں کی جاتا ہی اور مسلمانوں کی جاتوں اور عزتوں کے ساتھ ناحق کھیلتے ہیں'' سیب بلیک زیرو نے جائل اور بات ہوتی اچا تک فون کی تھنی کہا۔ اس سے پہلے کہ ان جی اور بات ہوتی اچا تک فون کی تھنی بھا۔ اس سے پہلے کہ ان جی اور سیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہا تھ بڑھایا۔ اس سے بہلے کہ ان جی کر رسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان بیک زیرو نے رسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے دو کے سیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے دو کے سیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے دو کے سیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے دو کے سیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے دو کے سیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے

آ نسو، ان جلاد انسانوں کے دلول پر پچھ اثر نہیں کرتے۔ یہ لوگ در ندوں سے بڑھ کر ورندے بن جاتے ہیں۔ نہ انہیں اپنی زندگیوں کا احساس ہوتا ہے نہ دوسردل کی پرواہ'' .....عمران نے غصے ادر پریثانی سے ہوئے کھا۔

"" آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب۔ ملک کو نجائے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ آئے دن ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں معصوم لوگ ہی ان درندول کی جینٹ چینٹ چینٹ چین۔ ان واقعات میں معصوم لوگ ہی ان درندول کی جینٹ چڑھتے ہیں۔ وہا کہ کرنے والے انسانول کے سینول میں دل نہیں واقعی پھر ہوتے ہیں جو معصوم عورتوں اور بچول کی کئی پھٹی لاشیں و کھے کر بھی موم نہیں ہوتے " ..... بلیک زیرو نے بھی ای انداز میں کہا۔

"ایے لوگوں کی عاقبت بہت فراب ہوتی ہے۔ نہ وہ دنیا کے رہے ہیں نہ آ فرت کے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالی ایے ایے عذاب بازل کرتا ہے جس کے بارے میں اگر وہ جان لیں تو بھول کر بھی ایس جمیا تک جرم کا ارتکاب نہ کریں'' سے مران نے کہا۔

" " آپ کا کیا خیال ہے۔ رید کلب اور دوسری عمارتوں کو انہی لوگوں نے نشانہ بنایا ہے جو ان دنوں پاکیشیا کی بربادی ادر بدنامی کے علمبردار بین " ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"میں کسی پر الزام عائد نہیں کرتا۔ میں تو بیسب اس کئے کہد رہا ہوں کہ وحما کہ کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان ہی

ps://paksociety.com

"بال واقعی- بادام، پستہ، چلغوزے، کاجو اور ایسے بردے بردے ملکہ میوہ جات کے نام تو اب صرف سننے سانے کی حد تک رہ گئے اللہ ان سب چیزوں کی شکلیں دیکھے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے۔ علم نہیں بادام، ٹماٹر جیسی شکل کا ہوتا ہے۔ پستہ، پیاز جیسا ہوتا ہو۔ افروٹ، تربوز جیسا اور کاجو، کریلے جیسا۔ کچھ یاد نہیں آ ہے۔ افروٹ، تربوز جیسا اور کاجو، کریلے جیسا۔ کچھ یاد نہیں آ ہے۔ افروٹ سرسلطان بے افتیار ہنس آ ہے۔ افتیار ہنس

"کیا بات ہے۔ آئ پستہ بادام بہت یاد آ رہے ہیں۔ کہیں بمان کی طرح تم نے بھی تو حریے کھانے شروع نہیں کر نے "..... دوسری طرف سے سرسلطان نے ہنتے ہوئے کہا۔
"کہائے۔ حریرے مقوی جات بنانے کا فن تو بے چارہ وہی جانا لدوہ گیا تو سب کچھ گیا۔ کیا حریرہ جات، کیا ماش کی وال اور کیا نے "سسمران نے ایک سرد آہ مجرتے ہوئے کہا۔

ک" سیمران نے ایک سرد آہ مجرتے ہوئے کہا۔
"کیا مطلب۔ کیا سلمان تمہیں مچھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو

"بونے کو تو مرغی کے اعدے سے ہاتھی بھی پیدا ہوسکتا ہے اب لیکن مرنے والا دوبارہ اس دنیا میں واپس آ جائے یہ واقعی اب ہوسکتا''.....عمران نے ای انداز میں کہا۔

ا ب ' ..... سرسلطان نے حمرت بعرے کیج میں کہا۔

"اوہ۔ اوہ۔ تہارا مطلب ہے سلیمان '..... دوسری طرف سے الطان نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔

"دروسے سنجیدہ معلوم ہو رہے ہو۔ خیر تو ہے" ..... دوسری طرف سے سرسلطان نے اس کی سنجیدہ آ دازس کر جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

دیک کے جو حالات ہیں ہر طرف تباہی اور بربادی کا بازار سنگائی

''ملک کے جو حالات ہیں ہر طرف تبائی اور بربادی کا بارار گرم ہے۔ لوڈشیڈ کس نے سب کا جینا محال کر رکھا ہے اور مہنگائی نے غریب آ دی کوغریب تر بنا دیا ہے کہ آنہیں کئی گئی روز فاقے کرنے پڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں بڑے بڑوں پر سجیدگ غالب آ جاتی ہے جناب۔ میں بھلا کس کھیت کا بادام ہوں''۔عمرن نے ای طرح بڑے سجیدہ لیجے میں کہا اور اس کا آخری جملہ من کر بیک زیرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ بھیل گئی۔

بین و کھیت کی مولی ہونے کا محاورہ تو سنتا آیا ہوں۔ یہ کھیت کا بادام پہلی بارسن رہا ہوں' ..... دوسری طرف سے سرسلطان نے کہا۔

128

"جی ہاں۔ اس کی عمر دن بدن برحتی جا رہی تھی۔ کسی حسینہ کا تو وہ بیارا بن نہیں سکا اس لئے وہ اللہ کو بیارا ہو گیا'' .....عمران نے براے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔

"اوه- كب جوابي- كيا جوا تفا الني "..... دوسرى طرف ت سرسلطان نے افسوس بعرے لہج ميں كہا-

" بونا کیا تھا جناب۔ عشق کے چکروں میں دہ صحراصحرا، جنگل جنگل مارا مارا پھر رہا تھا۔ جنگل میں ایک ورخت پر اسے ایک ساہ فام حینہ دکھائی دی۔ وہ حینہ کو درخت سے اتارنے کے چکر میں بندر کی طرح درخت پر چھتا چلا گیا۔ درخت پر چھی ہوئی حسینہ عالم نے شرارت کی تو درخت پر موجود شہد کی تھیوں کے چھتے پہاتھ مار دیا۔ شہد کی تھیاں ساہ حسینہ عالم کی تو رشتہ دارتھیں اسے انہوں نے پچھے نہ کہا اور جم غفیر کی طرح سلیمان بے چارے قسمت انہوں نے پچھے نہ کہا اور جم غفیر کی طرح سلیمان بے چارے قسمت کے مارے پر ٹوٹ پڑیں۔ بس پھر کیا تھا۔ سلیمان سیر سے سوائن میر سوائن میر سے سوائن میر سے سوائن میں اور پھر وہ جو درخت سے گرا تو زور دار دھا کے سے پھٹ میں کہا تو بڑی دہاں گرا تو کوئی وہاں " سیست عمران نے بڑے مغموم لیج میں کہا تو بلیک زیرہ بے افقیار بنس پڑا۔

رہ جب من جدی ہے ہا رہے ہو یا فداق کر رہے ہو'۔
درسری طرف سے سرسلطان نے اس کی بے تکی باتیں س کر قدرے
ناخوشکوار کیج میں کہا۔

" إن كاش كريد فدال على موتار اب من ادهار كى جائ اه

ماش کی دال کہاں سے لاؤں گا۔ جب تک سلیمان تھا تو اپنا بھی چائے پانی چل ہی جاتا تھا۔ اب تو بس ماش کی دال اور ہونٹ گرم گرم چائے کو ترستے رہیں گئے''……عمران نے کہا۔ ''اب تمہاری نضول کی با تمی ختم ہوگئی ہوں تو میں کچھ کمہوں''۔ دوسری طرف سے سرسلطان نے شجیدہ کہجے میں کہا۔

"ابھی تھوڑی در پہلے مجھے ناجر اُن اتاثی مسٹر ہواگی کی کال آئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک اہم بات بتائی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق ایکر یمیا کے دو برے نامور ایجنٹ رہوڈس اور میک براؤن کو پاکیٹیا میں ویکھا گیا ہے جن کا تعلق ایکر یمیا کی ایک انتہائی خفیہ ایجنٹی وائٹ شار سے ہے۔ وہ نجی کام کے سلسلے میں انتہائی خفیہ ایجنٹی وائٹ شار سے ہے۔ وہ نجی کام کے سلسلے میں ایک کمرشل پلازہ میں گئے ہوئے تھے۔ جب دہ پلازہ سے لف میں گراؤنڈ فلور پر آئے تو انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا جو اس لفٹ میں سوار ہو رہے تھے جس سے مسٹر ہواگی باہر تھا جو اس لفٹ میں سوار ہو رہے تھے جس سے مسٹر ہواگی باہر تھا جو اس لفٹ میں سوار ہو رہے تھے جس سے مسٹر ہواگی باہر تھا جو اس لفٹ میں سوار ہو رہے تھے جس سے مسٹر ہواگی باہر

ود کیا مسٹر ہوما گی ان دونوں کو بہچانتے تھے' .....عمران نے

سنجيده بوكر بوجها-

"کیا وہ دونوں میک آپ میں نہیں تھے۔ میں نے تو سا ہے کہ وائٹ سار کے ایجنٹ بھی بھی اصلی طیوں میں کہیں نہیں جاتے۔ وہ میک آپ کرنے کے ماہر میں اور لمحول میں اپنا روپ بدل کر کھے ہے ہے۔ پچھ بن جاتے ہیں "سیمران نے جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

"اس بات پر تو خود مسٹر ہو ماگی بھی جیران تھے۔ ایکر یمیا میں وہ ان ایجنٹوں کو و کیے تھے۔ ان کے بارے میں انہیں ان کے فارن ایجنٹوں نے رپورٹس بھی بھوائی تھیں۔ اس وقت مسٹر ہو ماگ فارن ایجنٹوں نے رپورٹس بھی بھوائی تھیں۔ اس وقت مسٹر ہو ماگ ناجیریا کی ٹاپ سیرٹ سروس کے انچارج تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو پیچانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی منٹی' ..... سرسلطان نے کہا۔

" دو کیا مسٹر ہو ما گی کو بھی ان دونوں نے پیچان لیا تھا'' ....عمران نا دوجہا

وہ عام انداز میں باہر نہیں نکل سکتے تھے اس کئے وہ اپنی حفاظت خود کے ایک مرشل بلازہ میں گئے دو عام انداز میں باہر نہیں نکل سکتے تھے اس لئے وہ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں'' ..... مرسلطان نے کہا۔

"کیا مسٹر ہوماگی نے بیہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دونوں ایجنٹ اس پلازہ میں کیا کر رہے تھے اور لفٹ میں کہاں گئے تھے".....عمران نے پوچھا۔ وائٹ شار کے ایجنٹوں کا س کر اس کے چرے پر جیدگی آ مٹی تھی۔

" "كيا بات كر رہے ہو عمران بيٹے مسٹر ہوما كى سابقہ ٹاپ سيكرٹ سروس كے انچارج رہ چكے ہيں۔ وہ خطرناك ايجنٹ ان كے سامنے آئے ہول اور وہ ان كے بارے ميں معلومات حاصل نه كريں يد كيے مكن ہے " ..... سرسلطان نے كہا۔

"دونوں ایجنوں کو وہاں وکھ کر وہ چونک پڑے تھے۔ پھر
انہوں نے واپس آنے کی بجائے ان دونوں ایجنوں کے بیچھے جانا
انہوں نے واپس آنے کی بجائے ان دونوں ایجنوں کے بیچھے جانا
مناسب سمجھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ اس لفٹ میں آ گئے جس میں دونوں
ایجنٹ موجود تھے۔ وہ دونوں کمرشل پلازہ کے ساتویں فکور بر گئے
تھے۔ مسٹر ہوا گی نے احتیاط سے ان کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں اس
فلور کے ایک لگرری فلیٹ کے دروازے کے پاس جا کر رک گئے
تھے۔ مسٹر ہوا گی عام انداز میں ان کے قریب سے گزر گئے۔
انہوں نے اس فلیٹ کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس فلیٹ کا نمبر آیک سو
گیارہ ہے " سے دوسری طرف سے سرسلطان نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ میں ابھی چیک کرتا ہوں'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور اس کمرشل پلازہ کے فلیٹ

میں کیا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کھھ بنتہ چلے تو مجھے ضرور انفارم کرنا'' ..... سرسلطان نے کہا۔

"او کے۔ میں کوشش کروں گا".....عمران نے سنجیدہ کہج میں کہا اور اس نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چرے برسوج و بحار کے تاثرات تھے۔ وائٹ سار ایجنس کے ایجنوں کا من کر وہ واقعی سجیدہ ہو گیا تھا۔ وائث شار ایجنی کے ایجنٹ عام طور پر بور لی ملکوں کے خلاف کام کرتے تھے اور اس ایجنسی کے ایجنٹ ٹارگٹ كُلْك كے ساتھ دوسرے ممالك كو نقصان پہنچانے كے لئے ہراتم کے حربے آ زماتے تھے۔ اس الجنسی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایے مشن کے لئے نہایت تیز رفتاری سے کام کرتے تھے اور مشن ك كاميابي كے لئے رائے ميں آنے والى ہر ديوار كو توز ويت تھے۔ وائٹ مٹار نے کئی ممالک کے شختے بھی الٹے تھے اس کئے ا يمريميا ميں وائث شار اليجنى كا بہت نام تھا۔ اس كئے عمران رمودس اورمیک براؤن کا نام س کرسنجیده مو گیا تھا۔ ان دونول کے بہاں ہونے کا مطلب تھا کہ وائٹ شار ایجنس ما کیشیا میں موجود

وائٹ شار ایجنس جہاں بھی جاتی تھی اپنے تمام ایجنٹوں اور موت کے ہرکاروں کو ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ لوگ دوسرے ممالک کے غنڈوں اور بدمعاشوں کو ہائر کرنے کی بجائے اپنے ساتھ لائے ہوئے آ دمیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے تا کہ اپنے مشن کی شکیل کے

کئے وہ بلا روک ٹوک کام کر سکیں۔ وائٹ شار ایجنسی کا چیف بگ ماسٹر کہلاتا تھا جومشن بورا کرنے کے لئے خود بھی عملی طور پر میدان میں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وائٹ شار ایجنسی نے اب تک جہال جہال کام کیا تھا وہاں انہیں کامیابیاں ہی ملی تھیں۔

ایریمیا کی یہ ٹاپ سیرٹ ایجنسی فارن ایجنسی کے طور پر کام
کرتی تھی۔ وہ اسلح ہے لے کر اکاموڈیشن تک کا انظام خود کرتے
سے۔ کسی بھی تھرڈ پرین ہے وہ کوئی مدہ نہیں لیتے تھے۔ اس ایجنسی
میں ایجنٹوں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔
وائٹ سٹار ایجنسی کا چیف مشن کی نوعیت کی مطابقت ہے ایجنٹوں کو
ایٹ سٹار ایجنسی کا چیف مشن کی نوعیت کی مطابقت ہے ایجنٹوں کو
ایٹ ساتھ لے جاتا تھا۔ بگ ماسٹر ایکریمیا کے مفادات کے لئے
پھوٹے بڑے، عام اور خاص ہرمشن کو ترجیح دیتا تھا۔ اسے جو بھی
مشن دیا جاتا تھا اس کے لئے وہ اور اس کے ایجنٹ سر دھڑ کی بازی
گا دیتے تھے اور تمام ایجنٹ وائٹ سٹار ہی کہلاتے تھے۔

''وائٹ شار ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں''……عمران کو رسیور رکھتے دیکھ کر بلیک زیرو نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔عمران نے چونکہ لاؤڈر کا بٹن پرلیس کر دما تھا اس لئے اس نے ان دونوں کی بات چیت من کی تھی۔

'' کیا کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وائٹ شار اگر واقعی پاکیشیا میں ہے تو پھر پاکیشیا کے مفادات اور سالمیت خطرے میں ہے۔ ملکی حالات پہلے ہی خراب

ہوما گی کو کال کر کے ان ہے اس کمرشل کیازہ کے بارے میں معلوم کر کے تمہیں بتائیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرہ نے قدرے شرمندہ سے انداز میں اثبات میں سر ہلایا اور فون کا رسیور اٹھا کر سرسلطان کے نمبر پرلیس کرنے لگا۔ پھر عمران نے اسے مزید جدایات دیں اور تیزی ہے وہال سے نکاتا چلا گیا۔

جیں۔ ملک معاشی، مالی اور بہت ہے برانوں کا پہلے ہے ہی شکار بنا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر وائٹ شار نے یہاں اپنا کام شروع کر دیا تو ملک خوفناک تباہی کی زد میں آ جائے گا۔ ان لوگوں سے جلد میں تو ملک نیننا ہوگا ورنہ بچھ بھی ہوسکتا ہے' .....عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

"اوکے لیکن سرسلطان نے تو اس کمرشل پلازہ کا نام نہیں ہتایا۔ میں ممبران کو کہاں بھیجوں گا' ..... بلیک زیرہ نے کہا۔
"معقل کے وشمن۔ تمہارے پاس فون ہے۔ سرسلطان کوفون کر کے بوجے لو۔ اگر انہیں بھی نہیں معلوم تو ان سے کہو کہ وہ اتاثی

رجوڈس اور میک براؤن نے بیون پلازہ کی ساتویں منزل پر ایک گرری فلیٹ کرائے پر حاصل کر رکھا تھا۔ انہوں نے پاکیٹیا عمل دومشن کھل کرنے تھے جن میں سے ایک مشن ڈائمنڈ لائٹ کا حصول تھا اور اسے ایک سینڈ کیٹ سے حاصل کرنا تھا۔ اس کے لئے میک براؤن نے اکیلے ہی کام کیا تھا اور جاشو دادا بن کر اس نے تھامسن میکلین کو اپنے اعتاد کے جال میں اس بری طرح سے پمنیا لیا تھا کہ تھامسن میکلین واقعی اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تھامسن میکلین نے ہی میک براؤن کو بتایا تھا کہ کام نہیں کرتا تھا۔ تھامسن میکلین نے ہی میک براؤن کو بتایا تھا کہ اس نے شوشے میں استعال ہونے والے فلورز میں ایک ایسے فلور کا اسر ہوکر استعال کر لیتا تھا دہ اس کا اسر ہوکر امنافہ کیا ہے جے ایک بار جو استعال کر لیتا تھا دہ اس کا اسر ہوکر امنافہ کیا ہے جے ایک بار جو استعال کر لیتا تھا دہ اس کا اسر ہوکر امنافہ کیا ہے جے ایک بار جو استعال کر لیتا تھا دہ اس کا اسر ہوکر

اس فلیور کو تھامسن میکلین نے ہی ڈائمنڈ لائٹ کا نام دیا تھا اور یہ نام اس قدر مقبول ہو گیا تھا کہ بہت جلد اس فلیور نے ہر خاص و عام کو اپنی طرف راغب کر لیا تھا۔ تھامسن میکلین نے اس فلیور میں انجائی لائٹ مشیات کا استعال کیا تھا تا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس فلیور میں ڈی ایکس نامی پاؤڈر کی مقدار جیسے ہی بڑھائی جاتی اس فلیور میں ڈی ایکس نامی پاؤڈر کی مقدار جیسے ہی بڑھائی جاتی اس فلیور کا نشہ دو چند ہو جاتا تھا اور پھر فلیک بار جو ہوی ڈوز لے لیتا تھا دہ نامل ڈائمنڈ لائٹ کا استعال مجمیل کرتا تھا۔ ڈائمنڈ لائٹ میں استعال ہونے والے کیمیکلز اور فلیس طور پر نشہ آور یاؤڈر ڈی ایکس کے زیادہ استعال سے انسانی

" کیا تہمیں یقین ہے کہ وہ ناجیرین اتاثی مسٹر ہوماگ ہی تھا"۔ رہوڈس نے میک براؤن کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔

" ہاں۔ وہ میک اپ میں تھے۔ گر میری آ تکھیں دھوکہ ہیں کھا سکتیں۔ وہ ہو اگ ہی تھا۔ ایریمیا میں ایک جزل کانفرنس میں اسے میں وکیے چکا ہوں' ..... میک براؤن نے کہا۔ وہ دونوں ایک رینٹورنٹ کے کیبن میں بیٹے ہوئے تھے اور کافی ٹی رہے تھے۔ دونوں نے مقامی میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں وہاں کی کا انظار کر رہے تھے اور انظار کرانے والا جیے دہاں آنے کا نام ہی نہیں کے رہا تھا اور وہ دونوں اس کے انظار میں تیسری بارکافی منگوا چکے سے باتوں باتوں میں اچا تک ہی میک براؤن کو اس بوڑھے آ دی کا خیال آگیا تھا جے اس نے ہیون پلازہ کی لفٹ میں دیکھا تھا۔

صحت یر انتهائی برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے تھے اور چر اس فلیور کو استعال کرنے والے کو ہر حال میں چوہیں سے مجھتیں تھنٹوں کے اندر اندر یہ فلیور دوبارہ استعال کرنا پڑتا تھا درنہ اس کے جسم کا اندرونی نظام سوج جاتا تھا اور دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو جاتی تھی کہ انسان انتہائی حد تک بلد پریشر کا مریض بن جاتا تھا اور اس کا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ ناک، کان اور منہ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مساموں سے بھی خون چھوٹ نكلتا تها اور انسان فوري طور يرموت كاشكار موجاتا تها-

تقامس میکلین کا مقصد ڈائمنڈ لائٹ کی زیادہ سے زیادہ سیل برها كر دونوں ماتھوں سے دولت كمانا تھا اس كئے وہ اس حد تك ڈی ایکس یاؤڈر کا استعال نہیں کرتا تھا جس سے انسان ہلاک ہی ہو جائے۔ بیاسب میک براؤن نے جاشو دادا بن کر کیا تھا۔ اس نے ڈی انیس یاؤڈر کی مقدار مطلوبہ مقدار سے کئی گنا بڑھا کر بہت سے انسانوں کو موت و زیست کی مشکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ جن افراد نے ہیوی ڈوز لی تھی ان میں سے بہت سے افراد رید ڈیتھ کا شکار ہو جکے تھے اور کئی مختلف ہیتالوں اور گھروں میں پڑے رئے رہے تھے۔

تھامن میکلین نے جب سے شہر سے اپنا تمام مال واپس حاصل کیا تھا شہر بھر میں ڈائمنڈ لائٹ کی قلت ہو گئی تھی اور لوگ یا گلوں کی طرح شاپنگ مالز، بڑے بڑے سٹوروں، ہوٹلوں اور

محكبول میں ڈائمنڈ لائٹ تلاش كرتے پھر رہے تھے وہ ڈائمنڈ لائث ملور کے لئے منہ مانگی قیمت دینے کے لئے تیار تھے لیکن انہیں مجميل بهي وائمند لائك فليور دستياب نبيس مورما تقار تقامس ميكلين نے ڈائمنڈ لائف فلیور حال ہی میں تیار کیا تھا۔ اس کلب میں چونکہ او کی سوسائی کے افراد آتے تھے اس لئے ڈائمنڈ لائٹ فلیور ان لوگوں تک ہی محدود تھا اور تھامسن میکلین نے یہی ڈائمنڈ لائٹ بدے برے ہوٹلوں اور کلبول میں بھی فراہم کیا تھا جہاں کم از کم عام آ دمی کی چینی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈائمنڈ لائٹ ابھی بہت محدود پیانے میں لوگوں تک پہنچا تھا ورنہ جس طرح اس فلیور کی ترسیل کی جا رہی تھی اس سے بہت جلد بورے شہر کے او کوں کو س نشے کا عادی بنا لیا جاتا اور پھر سارا شہر ہی ڈائمنڈ لائٹ کی الماش مين سر گروان جو جا تا ـ

تفامن میکلین جرائم پیشه ضرور تھا اور وہ دولت کمانے کے نے سے نے اور جدید ہتھکنڈے استعال کرتا تھا۔ دولت کے حصول کے لئے وہ ممل و غارت ہے بھی دریغ نہیں کرتا تھا لیکن وہ ہر کام تھ پیر بچا کر ہی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شہر میں ڈائمنڈ ائٹ کی تربیل نہایت محدود ہانے بر کر رکھی تھی اور شہر میں جس ار ڈائمنڈ لائٹ فلیور کے پیکش بھیج گئے تھے ان میں ڈی ایکس وور کی مقدار بے صد کم رکھی گئی تھی تاکہ پکڑے جانے کی صورت ل اس يركوني حرف نه آئے۔ پھر ميك براؤن كے مشورے ير اس Downloaded from https://paksociety.com

نے خود ہی شہر بھر سے تمام فلیور اٹھوا لیا۔ میک براؤن نے تھامن میکلین کومشورہ دیا تھا کہ بیفلیور صرف اس کے کلب تک محدود ہونا چاہئے۔ وہ اس فلیور سے جتنا زرمبادلہ کما کیں گے وہ ان کا ہی ہوگا۔ انہیں نہ اس فلیور کے لئے کسی کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا اور نہ کیسٹن۔ میک براؤن نے اپنی بات منوانے کے لئے شخ واجد اور اس کے دوست رابرٹ کا سہارا لیا تھا کہ جب شہر بھر میں انہیں کہیں ڈائمنڈ لائٹ نہیں ملے گا تو وہ سیدھا ریڈ کلب میں ہی دوڑے سے آئیں گے۔

وائٹ شار کے بگ ماسٹر نے میک براؤن کو بیہ سب کرنے کا محکم ویا تھا۔ اسے اس نے اور منفرد نشے میں یکاخت بے پناہ دلچیں پیدا ہوگئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ صرف ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولا اس بیدا ہوگئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ صرف ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولا اس بیدا ہوگئی ساک بیدا مل جائے بلکہ تھامسن میکلین نے شہر بھر میں جتنا بھی شاک بیدا وہ اس کا بھی بلاشرکت غیرے کا مالک بن جائے اور پھر وہ اس کا بھی بلاشرکت غیرے کا مالک بن جائے اور پھر کی وہ اسے اپنے طور پر فروخت کرے گا۔ وائٹ شار ایجنسی ایکر بھیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی تھی اور ایکر بھی مفادات کے لئے کام کرتی تھی لیکن سرکاری کاموں کے ساتھ ساتھ بیدا بیجنسی اپنے مفادات بھی کی ٹاپ پیشر ڈالتی تھی۔ انہیں جہاں اپنے مفادات نظر آتے تھے وہ اس کے لئے فورا سرگرم ہو جاتے شے اور ان کے مفادات زر اور زن کے لئے ہوتے شے۔

وائف شار کا ہر رکن دولت اور عورت کا رسیا تھا۔ اس ایجنی

کے بیں ایجن تھے۔ بگ ماسر جس مشن پر جاتا تھا ان سب فيجنوں كوساتھ لے كر جاتا تھا اور ان ايجنوں سے ان كى كاركردگى کے تحت اینے کام پورے کراتا تھا۔ ان میں سے بعض ایجٹ الگ الگ رہ کر کام کرتے تھے اور بعض دو دو اور تین تین کے گروپ على كام كرتے تھے۔ رجووس اور ميك براؤن ايك دوسرے سے كے ہوئے تھے۔ اس بار جاشو دادا كے روب ميں تھامس ميكلين کے خلاف میک براؤن نے کو الگ رہ کر کام کیا تھا لیکن کئی معاملات میں رہوڈس نے اس کی بھر پور معاونت کی تھی اور اب قامن میکلین کے ڈائمنڈ لائٹ کے سیٹ اب پر وائٹ شار کا ممل تشرول ہو گیا تھا اس کئے وہ وونوں پھر اکٹھے ہو گئے تھے اور ان افول نے مل کر ہی ہون ملازہ میں اسے لئے فلیٹ حاصل کیا تھا۔ فم کے سلسلے میں انہیں کوئی سئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ انٹریشنل کریڈٹ ارڈ مولڈرز تھے اس لئے ان کے کریڈٹ کارڈ ہر جگہ اور ہر ملک می ان کے کام آتے تھے اس لئے انہیں رہائش گاہوں، اسلح اور مری سہولیات حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ "مجھے تو ایبا بی لگا ہے۔ اس وقت ہم دونوں اتفاق سے میک ب من نہیں تھے۔ ہم جس لفث کے ذریعے اور جانا جائے تھے اس لفث سے باہر آیا تھا۔ اس نے جیسے بی ہاری طرف ویکھا ل نے اے بری طرح سے چونکتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہ کسی الکو بروفیسر کی طرح دوبارہ لفٹ میں آ گیا تھا۔ جیسے وہ غلطی ہے۔

''نو کیا ہوا۔ کیا تم پاکیٹیا سکرٹ سروس والوں سے ڈرتے ہو''……رہوڈس نے کہا۔

"دنہیں۔ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ لیکن بگ ماسٹر نے یہاں جو مشن بورا کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آخری لمحوں تک پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس بات کی بھنگ نہ ملے کہ وائٹ شار پاکیشیا میں موجود ہے "..... میک براؤن نے کہا۔

"میرا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے میں فضول باتیں کر دہے ہیں۔ جب تک پاکیشیا سیرٹ سروس کو ہماری خبر ملے گی ہم یہاں ہے اپنا مٹن کمل کر کے نکل چکے ہوں گے' ..... رہوڈس نے کہا۔

"فر بہرحال میں نے تمہیں تا دیا ہے۔ اب یہ بات اگر بگ اسٹر کومعلوم ہوگئی اور پاکیٹیا سکرٹ سروس واقعی حرکت میں آگئی تو بھی ماسٹر ہمارا کوئی لحاظ نہیں کرے گا' ..... میک براؤن نے کہا۔
"اتو تم کیا جا ہے ہو کہ بگ ماسٹر کو ہم یہ بات بتا دیں تا کہ وہ ہم سے شخت باز پرس کرے کہ ہم بغیر میک اپ کے فلیٹ سے باہر کیوں نکلے تھے' ..... رہوڈس نے منہ بنا کر کہا۔

''وہ بھی تمہاری غلطی تھی۔ تم نے ہی بغیر میک اپ کے سوئمنگ ول میں جانے کے لئے کہا تھا جہاں حسین لڑکیاں تیراکی کر رہی تھیں''……میک براؤن نے منہ بنا کر کہا۔

" ال من في ال الماء مقامي ميك اب مين ال حسين الوكيون

لفٹ سے باہر نکل گیا ہو۔ اس کے بعد وہ ساتویں فکور پر ہمارے ساتھ ہی لفٹ سے باہر آیا تھا۔ جب ہم اپنے فلیٹ کے دروازے پر جا کر رکے تو وہ جان ہو جھ کر ہمارے پاس سے گزر گیا تھا جیسے وہ فلیٹ کا نمبر چیک کرنا چاہتا ہو' ..... میک براؤن نے کہا۔

"اوہ۔ اگر بیسب ہوا تھا تو تم نے مجھے پہلے کول نہیں بتایا۔ میں اس کا وہیں خاتمہ کر دیتا'' ..... رہوڈس نے کہا۔

"اس وقت میں نے اس پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ میک اپ میں تھا صرف اس کی آ تکھیں مجھے چھے رہی تھیں۔ ان آ تکھول کو دیکھے کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اس فض کو جانتا ہول اور اس سے پہلے مل چکا ہوں۔ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اچا تک ہی مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ کون ہوسکتا ہے' ۔۔۔۔ میک براؤن نے کہا۔

" چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے ہمیں ایک بار و کھے لیا ہے تو کیا ہوا۔ ہم جب تک یہاں ہیں وقا فو قا اپنے میک اپ بدلتے رہیں گے تو وہ ہمیں کیے پیچان سکے گا''.....رہوڈس نے کہا۔

"احتقانہ باتیں مت کرو رہوڈی۔ وہ ہمارا فلیٹ دیکھ چکا ہے۔
وہ اس ملک میں اپنے ملک کا اتاثی ہے۔ وہ بھی بھی اور کسی سے
بھی بات کر سکتا ہے اور اگر یہ خبر پاکیشیا سیرٹ سروس تک بہنے گئ کہ وائٹ سار پاکیشیا میں ہے تو وہ سیرٹ سروس والے جنوں اور
بھوتوں کی طرح ہمارے ویجھے لگ جا کیں گئے۔۔۔۔۔ میک براؤن نے

بعولتا۔ ہو سکتا ہے وہ رائے میں پھنسا ہوا ہو۔ اس چھوٹے سے مک میں ٹریفک کا نظام بھی تو بہت خراب ہے۔ جہاں دیکھوٹریفک جام ہوتی ہے' ..... میک براؤن نے کہا۔ "تم صرف ٹریفک کی بات کر رہے ہو۔ اس ملک کا کون سا نظام اجھا جا رہا ہے۔ یہاں بے روزگاری، مبنگائی، بجلی اور کیس کا بحران، یانی کی قلت اور نجانے کیا کیا ہے۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ اس ملک کا نام یا کیشیا کیوں رکھا گیا ہے۔ اے تو بحرانستان ہونا چاہئے تھا'' ..... رہوڈس نے طنزیہ انداز میں بنتے ہوئے کہا۔ " ہاں واقعی۔ یا کیٹیا جس قدر بحرانوں کا شکار ہے اس سے تو عام آ دی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی طاقت ہے جو ابھی تک یاکیشیا کو قائم رکھے ہوئے ہے ورنہ اب تک تو یا کیشیا کا نام بی نقشے سے مث جانا جا ہے تھا'' ..... میک براؤن نے کہا۔ ''اس ملک کے بحران خودعوام اور حکمرانوں کے پیدا کردہ ہیں۔ پاکیشیا میں کچھ ہوتا رہے نہ عوام کی صحت پر کچھ اثر پڑتا ہے اور نہ حكرانول كے كان ير جول ريكتي ہے۔ سب اين اين حال ميں مت بیں'' ..... رہوڈس نے کہا اور ای کمے کیبن کے دروازے پر تین بار مخصوص انداز میں دستک ہوئی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ " لیس کم ان ' ..... رہوڈس نے تیز آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نوجوان نے بہترین تراش کا سوٹ بہن رکھا تھا۔شکل وصورت اور لباس سے وہ اعلیٰ

کو میں اٹریکٹ نبیں کر سکتا تھا ای لئے میں نے حمہیں بغیر میک اب کے وہاں جانے کے لئے کہا تھا'' ..... رجوڈس نے جواب دیا۔ "كيا فائده موا اس كار جب مم وبال ينجي تو وبال أيك بهي اڑ کی نہیں تھی''..... میک براؤن نے منہ بنا کر کہا۔ " چلو آج نہیں ملیں تو کل آ جا کمیں گی۔ ہم کون سا یہاں سے بھا گے جا رہے ہیں'' ..... رہوؤس نے مسکرا کر کہا۔ ''نہیں۔ اب میں بغیر میک اپ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تہمیں جانا ہوتو چلے جانا'' ..... میک براؤن نے ناگوار کیج میں کہا۔ "اجھا بھائی۔ ناراض کیوں ہوتے ہو۔ ہم غیر ملکیوں کا میک اب كرليس كيد اب خوش ' ..... ر بودس نے اسے مناتے ہوئے "الله سائعيك بي الله ميك براؤن في اثبات مين سر بلات "ارے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں"۔ ر ہوؤس نے ریٹ واچ و تکھتے ہوئے کہا۔ " میں بھی ای کے لئے پریشان ہوں۔ اے اب تک یہال بینی جانا جائے تھا''....میک براؤن نے کہا۔ '' کال کرو اے۔ کہیں وہ مجول تو نہیں گیا''..... رہوڈس نے ونہیں۔ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے۔ وہ اپنا کوئی بھی کام نہیں

طبقے كا فردمعلوم مور باتھا۔

ب در سوری ڈیئرز۔ مجھے آنے میں تھوڑی در ہو گئی'' ..... نوجوان نکا

''کوئی بات نہیں۔ ہم تمہارا ہی انظار کر رہے تھے۔ آؤ بیٹھو'۔ میک براؤن نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ رہوڈس نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور نوجوان ان کے سامنے کری پر بیٹھ گا۔

"اکیلے ہی آئے ہو' ..... میک براؤن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''ہاں۔ کیوں۔ تم نے مجھے کسی کو ساتھ لانے کا کہا تھا''۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا۔

' نہیں۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں' ۔۔۔۔۔ میک براؤن نے جوابا مسکرا کر کہا۔

''اچھا بتاؤ کام کا کیا ہوا''……رہوڈس نے بوچھا۔ ''تمہارا آ دھا کام ہو گیا ہے۔ بس مجھے مزید دو دن اور دے دو۔ پھر وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائے گی۔ پھرتم اس سے جو کہو گے وہ تمہاری ہر بات مان جائے گی''……نوجوان نے کہا۔ ''گڈ۔ ہم دو دن اور انتظار کریں گے''……میک براؤن نے

''اور میرا کام''.....نو جوان نے بوجھا۔

"تہمارا کام مطلب ابھی پرسوں ہی تو تم ایک سو پیک لے گئے تھے۔ کیا وہ سب ختم ہو گئے ہیں' ..... رہوڈس نے چونک کر کہا۔

"میں جس بونیورٹی میں بڑھتا ہوں وہاں ہزاروں طالب علم بیں۔ ڈائمنڈ لائٹ کا فلیور استعال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مجھے اگر ہرروز ایک ہزار پیکٹس مل جائیں تو وہ بھی کم ہیں'۔ نوجوان نے کہا۔

''ایک ہزار پیکٹ۔ اوہ۔ کیا تم نے ساری یو نیورٹی کو ڈائمنڈ لائٹ پر نگا دیا ہے''……میک براؤن نے چونک کر کہا۔

"داس ایا ہی سمجھو۔ ایک بار جو اس فلیور کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ دوسرے کسی فلیور کو ہاتھ نہیں لگاتا اور جو بھی ڈائمنڈ لائٹ استعال کرتا ہے چر تو جیے اے اس فلیور کا روگ ہی لگ جاتا ہے'۔ نوجوان نے کہا جو ایک نیشنل یو نیورٹی کا سٹوڈنٹ تھا۔ اس کا نام تبریز تھا اور وہ یو نیورٹی کی سٹوڈنٹ یو نیورٹی کی سٹوڈنٹ کو چیئر مین تھا جے سب یو نیورٹی کا سب ہے بڑا بدمعاش کہتے تھے۔ اس کا پوری یو نیورٹی پر ہولڈ تھا۔ سٹوڈنٹس کے ساتھ اس یو نیورٹی کے پروفیسر حضرات پر ہولڈ تھا۔ سٹوڈنٹس کے ساتھ اس یو نیورٹی کے پروفیسر حضرات بھی اس سے ڈر تے تھے۔ یو نیورٹی میں سب ہی اسے تبریز بھائی کہتے تھے۔

تریز کے والد کا تعلق بیوروکریٹس سے تھا اس لئے سب اس سے ضرورت سے زیادہ ہی خاکف رہتے تھے۔ اور تمریز اینے آ وارہ

فتم کے دوستوں کے ساتھ یو نیورٹی میں بڑھائی کرنے کی بجائے موج مستی کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ اس نے یونیورٹی میں اپنا زبردست سکہ جما رکھا تھا اور ہوٹل کے طلباءتو بس جیسے اس کے گرویدہ تھے۔ اس نے ان سب کو ہرفتم کی بری لت نگا رکھی تھی۔ وہاں منشات کا کھلا استعال ہوتا تھا۔ غنڈہ گردی ادر جواء وہاں ردز کا معمول بن گیا تھا۔ بعض اوقات میچھ منچلے نوجوان دوسرے کالجوں سے تعلق ر کھنے والے طالب علموں کو بھی اٹھا لاتے تھے اور پھر وہ سب مل کر ان کی الیم در گت بناتے تھے کہ بے جارہ یا تو ہمیشہ کے لئے باتھوں اور ٹائگوں سے محروم ہو جاہا تھا یا پھر دیکھنے، سننے اور بولنے کے قابل ہی نہیں رہنا تھا۔ دوسرے لفظوں میں سیح معنوں میں یو نیورسٹیوں اور کالجوں کے ایسے ہی ماحول میں وامکنٹ کرائم ہوتا تھا جو انتہائی بھیا تک، خوفناک اور روح لرزا دینے والے واقعات سے تھر پور ہوتا تھا اور انہیں کوئی بوجھنے والانہیں ہوتا تھا کیونکہ ان سب کی پشت پناہی بااثر افراد کرتے تھے۔

میک براؤن خاص طور پرتمریز کو یو نیورٹی سے لایا تھا۔ تمریز کا
ریڈ کلب میں خاصا آنا جانا تھا پھر وہ نہ صرف خود ڈائمنڈ لائٹ کا
استعال کرتا تھا بلکہ اس کے بہت سے دوست بھی وہاں آتے
جاتے تھے۔ جس یو نیورٹی میں تمریز پڑھتا تھا وہاں نبیلہ بھی زیر تعلیم
تھی جو ایم اے انگاش کی ذہین طالبہ تھی۔ نبیلہ کا باپ پاکیشیا کے
ایک خفیہ ادارے میں کام کرتا تھا۔ وہ خفیہ ادارے میں کیا کام کرتا

تھا اور اس کا عہدہ کیا تھا اس کے بارے میں کسی کوعلم نہیں تھا اور یہ بات کھی ہوئے کے بارے میں کہ نبیلہ کا باپ یہ بات کم لوگوں کو معلوم تھی کہ نبیلہ کا باپ کسی اہم خفید ادارے سے مسلک ہے۔

نبیلہ روزانہ یو نیورٹی آئی تھی اور ہمیشہ چار باڈی گارڈز کی گرانی بیس آئی تھی جو سائے کی طرح اس کے اردگرد منڈلاتے رہتے تھے اور اسے ایک لیے کے لئے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میک براؤن اور رہوڈس، تمریز کے ذرّ لیع اس لڑکی کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کے لئے میک براؤن، تمریز کو نہ صرف موٹی رقیس وے رہا تھا بلکہ اسے ڈائمنڈ لائٹ کے پیک بھی دے رہے تھے دے رہا تھا بلکہ اسے ڈائمنڈ لائٹ کے پیک بھی دے رہے تھے جے وہ یو نیورٹی میں مہنگے داموں فردخت کر کے خوب کمائی کر رہا تھا۔

''دو یکھو تمریز۔ اب جب تک تم اس لڑی کو ہمارے پاس نہیں لے آتے اس وقت تک ہم تمہیں مزید ڈائمنڈ لائٹ کا ایک پیٹ بھی نہیں دیں گے اور تم اب تک ہم سے دس لاکھ روپے نقد لے چکے ہو اور دو ہزار سے زائد پیکش لے چکے ہوں جن کی مالیت کم سے کم پانچ لاکھ بنتی ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج تم اس لڑی کو ہر حال میں ہمارے پاس لے آؤ گے لیکن اب پھر تم ہم سے دو دن مانگ رہے ہو۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس لئے اب اگر تمہیں اور پیکش چاہو پیکش لے جاؤ''۔ اور چنے چاہو پیکش لے جاؤ''۔ اور چنے چاہو پیکش لے جاؤ''۔ اور چنے جاہو پیکش لے جاؤ''۔ اور جنے جاہو پیکش لے جاؤ''۔

"اس لڑی کی سیکورٹی بے حد شخت ہے۔ جار مسلح افراد کے ساتھ ایک خطرناک لوکی بھی اس کے ساتھ سائے کی طرح کی رہتی ہے۔ میں نے بری مشکلوں سے یو نیورٹی کی دوسری لڑ کیوں کے ذریعے اس لیڈی گارڈ کو اس سے الگ کیا تھا اور پھر میں نے اسے بھی ڈائمنڈ لائٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تین روز سے مسلسل ڈائمنڈ لائٹ لے رہی ہے۔ اب میں اے آج اور کل فلیور نہیں دوں گا تو وہ میرے ساتھ کہیں بھی چلنے کے لئے مجبور ہو جائے گی۔ میں اے ڈائمنڈ لائٹ کا لائچ دے کرتمبارے پاس لے آؤل گا۔ پھرتم ان سے جو جا ہے سلوک کرنا۔ میں تم سے بچھ نہیں ہوچھوں گا ليكن تم بيبهي جانة موكه والمند لائث اب ماري زند كيول كا حصه بن چکا ہے۔ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اس کئے تم اس کی سلائی مت روکو۔ ایک پکٹ کے فلیور سے صرف جارشیشے تیار ہوتے ہیں اور یونیورٹی میں ایسے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو سارے دن میں كى كى بيك ج ما جاتے ہيں۔ تم مجھے بس آج اور كل كى سلائى دے دو۔ برسوں تمہارے ماس لڑکی ہر حال میں پہنچ جائے گی۔ اگر ع ہوتو میں دو روز کی سلائی کی مہیں قیت بھی دے سکتا ہول' ..... تريز نے منت جرے ليج من كہا..

''جتنی تم جاہو' .....تریز نے کہا۔

''یو نیورٹی میں تم فی پیک کس حساب سے فروخت کرتے ہو''..... میک براؤن نے پوچھا۔

"بید مت بوجھو۔ میرا دوستوں کے ساتھ مختلف حساب ہے۔ کوئی کم رقم دیتا ہے اور کوئی زیادہ۔تم اپنی بات کرو' ......تمریز نے کہا۔ "فی پیکٹ کا ایک ہزار دے سکتے ہو' ...... رہوڈس نے کہا۔ "او کے۔ دے دول گا'' ..... تیمریز نے فورا ہامی بھرتے ہوئے کہا۔

''اوے۔ آج اور کل کے لئے کتنے بیکٹس جاہئیں تمہیں''۔ رہوڈس نے یو چھا۔

''حیارسو پیکٹ دے دو۔ باتی میں منبج کرلوں گا''۔۔۔۔۔ تبریز نے کہا اور جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی۔

'' چار سو پیکش کا مطلب ہے جار لاکھ' ..... میک براؤن نے ہا۔

''یہ پانچ لاکھ ہیں''۔۔۔۔۔تمریز نے کہا۔ ''تب تو ہم حمہیں بانچ سو پیک دے سکتے ہیں''۔۔۔۔۔ رہوڈس نے کہا۔

''وے دو۔ میرے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا میرے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا''……تمریز نے کہا۔

''اگرتم لڑکی ساتھ لائے ہوتے تو ہم پانچ سوکی جگہ شہیں ایک ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ پیکٹس دے دیتے اور وہ بھی فری۔لیکن باری ان سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ کیبن سے لکتا چلا گیا۔
''کیا خیال ہے۔ یہ ہمارا کام کر دے گا''۔۔۔۔ تمریز کے جانے
کے بعد رہوڈس نے میک براؤن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
''لڑکا کام کا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا''۔۔۔۔ میک براؤن نے جواب دیا۔

''تو پھر چلو۔ ہمیں پرسول تک کا انظار کرنا ہی پڑے گا'۔ رہوڈس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میک براؤن سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز پر بڑی ہوئی نوٹوں کی گڈی اٹھا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالی اور پھر وہ دونوں نہایت اطمینان بھرے انداز میں کیبن سے نکلتے چلے گئے۔ چونکہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے اس لئے ہم یہ رقم تم سے ضرور لیس عے'' ...... رہوڈس نے کہا۔

''او کے۔کوئی پرواہ نہیں'' .....تمریز نے بغیر کسی عذر کے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ پوائٹ سکس سے جاکر پیکٹس لے لو۔ میں وہاں فون کر دیتا ہوں'' ..... رہوڈس نے کہا۔

'' یہ پیکش تو میں نے قیمتا خریدے ہیں۔ جب نبیلہ کو لادُل گا مجھے کتنے پیکش ملیں گئے''۔۔۔۔۔تبریز نے پوچھا۔ '' جتنے تم چاہو گئے''۔۔۔۔ میک براؤن نے کہا۔ '' میں پانچ ہزار پیکٹ لول گا اور وہ بھی فری''۔۔۔۔ تبریز نے لما۔۔

' دوہم تمہیں ڈبل دیں گئے' ..... رہوڈس نے کہا تو تمریز کی آئیس۔ آئکھیں چیک آٹھیں۔

" فن ۔ پھر پرسوں ای جگہ، ای وقت ملاقات کریں گے۔ لڑک تہاری ہوگی اور دی ہزار پیکٹس میر ہے ' ' ' نیستریز نے کہا۔ '' اوہ نہیں ۔ تم لڑکی کو یہاں نہیں لاؤگے۔ جب تم لڑکی کو لے کر نکلو تو ہمیں کال کر لینا۔ پھر جہاں ہم کہیں گے تم لڑکی کو اس جگہ لے جانا۔ لڑکی وصول کر کے ہم تمہیں وہیں ڈائمنڈ لائٹ کے بیک فراہم کر دیں گئ ' ' ' ۔ میک براؤن نے کہا۔ پیک فراہم کر دیں گئ ' ' ' ۔ میک براؤن نے کہا۔ '' او کے۔ میں تمہیں اطلاع کر دوں گا' ' ' ' تمریز نے اٹھتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔ تمریز نے باری

ال کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو اور وہ برسوں کا بھار معلوم ہو رہا قا۔ تھامن میکلین اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ "ہوش ٹھکانے پر آئے ہیں یا نہیں''…… تھامس میکلین نے سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

"تت - تت - تم - تم" سلیمان کے منہ سے بھلاتی ہوئی اوازنگل ۔ زور دار شاک نے جیسے اس کی آیک ایک ہڈی بری طرح سے توڑ دی تھی۔ اس کے جیم کا ایک ایک حصہ ابھی تک چیخ رہا تھا۔ "هی تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہول" ...... تھامسن میکلین نے کہا۔

"کک۔ کیسا موقع" ..... سلیمان نے بڑی مشکلوں سے سر اٹھا عراق کی مشکلوں سے سر اٹھا عراق کی مشکلوں سے سر اٹھا عمر اس

''اپنے بارے میں بتا دو۔ لیکن صرف سی '' ..... تھامس میکلین ، کھا۔

''میں سے بتا چکا ہوں'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے اس انداز میں کہا۔ '' ''سوچ لو۔ اس بارتو میں نے موقع دے دیا ہے۔ اگلی بار ایبا الیس ہوگا۔ میں کری میں گیار ہزار وولٹ دوڑا دول گا جس سے تم الری پر ہی جل کر کوئلہ بن جاؤ گے'' ۔۔۔۔۔ تھامسن میکلین نے سفا کی سے کہا۔

"م بتاؤ \_ تم كون مو \_ كيا يح جانا جائة جائة مؤ" سليمان في

تھامن میکلین نے صرف ایک کھے کے لئے ریموٹ نما آلے کا بٹن پریس کیا تھا جس سے لوہے کی کری میں کرنٹ دوڑ گیا تھا اور سلیمان کو اس قدر زور دار جھٹکا لگا تھا کہ اس کے منہ سے بے اختیار دردناک چینیں نکل گئی تھیں۔ تھامن میکلین نے فوراً بٹن سے انگلی ہٹا لی جس سے کری میں کرنٹ دک گیا تھا۔ کرنٹ رکنے کے باوجود سلیمان بری طرح سے چیخ رہا تھا اور اسے ای طرح نروست جھٹکے لگ رہے ہتھے۔

رور سے میں نے پاور آف کر دی ہے' ۔۔۔۔۔ تھاممن میکلین درد ہو گیا تھا اور اس کے سر نے چینے ہوئے کہا۔ سلیمان کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور اس کے سر کے بال بری طرح سے بھر گئے تھے۔ اس کی آئھیں یول پھیلی ہوئی تھیں جیسے ابھی طقے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ اسے جھکے لگنے بند ہو گئے لیکن اس کی حالت دکھے کر ایبا لگ رہا تھا جیسے کرنٹ نے بند ہو گئے لیکن اس کی حالت دکھے کر ایبا لگ رہا تھا جیسے کرنٹ نے

Downloaded from http

مری طرف چلا گیا۔ اس کے دوسری طرف جاتے ہی دیوار برابر میں۔ عرفی۔

تعامن میکلین کے باہر جاتے ہی سلیمان کا دماغ تیزی ہے الله شروع ہو گیا۔ وہ یہ جان کر بے صد پریثان ہو رہا تھا کہ وہ المیثیا نمی نہیں بلکہ کافرستان میں ہے۔ تھامن میکلین نے اسے و شاک دیا تھا اس سے سلیمان کا ابھی تک جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ ل من زور لكا كر دونول ماته جفظتے شروع كر ديئے۔ وہ تقامن اللین کے واپس آنے سے پہلے خود کو آزاد کر لینا جابتا تھا کیونکہ وقامن میکلین کے تیور د کھے جکا تھا۔ تھامس میکلین اے واقعی میر بر بلاک کرسکتا تھا۔ سلیمان چند کی بیٹوں کو زور زور سے جھکے دیتا رہا اور پھر اس نے کری کے بازوؤں کے ساتھ اول کے نیچے سے اپنے دونول ہاتھ باہر کھینچنے شروع کر دیئے۔ بن لکنے سے اس کا ساراجم کینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے این اور کری کے بازوؤں پر پھل رہے تھے۔ این لیب کارگر ہوتے و کھے کر سلیمان نے اپنی کوشش اور تیز کر دی۔ 1 نے بازوؤل کو بیلٹول سے باہر نکا لنے کے لئے مخصوص انداز ا ملکے ملکے جھلکے دینا شروع کر دیئے۔

چند ہی کمحوں میں اس کا ایک ہاتھ بیلٹ کے درمیان سے نکل جیسے ہی سلیمان کا ایک ہاتھ آزاد ہوا اس نے جلدی جلدی . ایک ہازو کی بیلٹ کھولنی شروع کر دی۔ وہ بار بار اس دیوار کی " یہی کہتم بلیک ماسر نہیں ہو۔ بلیک ماسر کا صرف تم نے نقاب اوڑھ رکھا ہے' ..... تھامس میکلین نے کہا۔ " ہاں۔ میں بلیک ماسر نہیں ہول' ..... سلیمان نے سر جھنگ کر

"" گڈ۔ اب اپنا اصلی نام بتاؤ" ..... تھامس میکلین نے کہا۔
"سیرا نام سلیمان ہے۔ سلیمان پاشا" .... سلیمان نے کہا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ اور پاؤل کری کی بیلٹول ہے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک تو بیلٹس چڑے کی تھیں اور دوسرے اے جس انداز میں باندھا گیا تھا وہ کوشش کے باوجود ان بیلٹول ہے فودکو آزاد نہیں کر یا رہا تھا۔

ایروں سلیمان پاشا۔ تمہارا کس گروپ یا کس ایجنی سے تعلق مے اس سے سلیمان کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ سلیمان کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا اس کے کمرے میں تیز سیٹی کی آ داز گونج آخی اور تھامسن میکلین بے اختیار چونک پڑا۔

"اوہ فراسمیر کال آ رہی ہے۔ رکو۔ میں ابھی آتا ہول"۔
تمامس میکلین نے کہا۔ اس نے ریبوٹ کا بٹن پریس کر کے پاور
مشین آف کی اور ریبوٹ کنٹرول جیب میں ڈالٹا ہوا تیزی سے
ایک طرف بردھتا چلا گیا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا کمرے کی شالی ویوار کہ
طرف گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچا دیوار یکاخت والحرف میں تقسیم ہو کر داکمیں باکمیں سمتی چلی گئی اور وہ اس ویوار کر

Downloaded from https://paksociety.com

15

طرف دیکے رہا تھا جس کے پیچھے تھامن میکلین گیا تھا۔ چند ی لمحوں میں اس نے دوسرا بازو بھی آزاد کر لیا۔ دونوں بازو آزاد ہوتے ہی وہ اپنی ٹاگلوں پر جھک گیا اور پایوں کے ساتھ بندھی ہوئی بنڈلیاں کھولنے لگا۔

تقریا تین من بعد وہ الیکٹرک چیئر سے آزاد تھا۔ کری سے آزادی یاتے ہی وہ فورا اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ ایک معے کے لئے دو ادھر دیکھا لیکن اے وہاں کام کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ تا چبورے سے اترا اور تیز چلنا ہوا شالی دیوار کی طرف بردهتا ج سی جس کے عقب میں تھامس میکلین سیا تھا۔ دیوار کے قریب کر سلیمان رک گیا۔ اس کی نظریں دبورا برجی ہوئی تھیں جیے تا د بوار کھلنے کے انظار میں ہو۔ د بوار کھلتے ہی جیسے ہی تھامس میکلیم بابرآتا وه اس پر جھیٹ بڑنا جابتا تھا۔ ای مع بلکی ی گزگزاہ، ہوئی تو سلیمان بیل ک می تیزی سے حرکت میں آیا اور دیوار کا سائیڈ سے لگ گیا۔ دیوار تھلی اور وہاں سے تھامس میکلین نکل آ باہر آ گیا۔ دیوار سے باہر آتے ہی اس کی نظریں جیسے ہی خا کری پر بڑیں وہ تھ تھک عمیا۔ دوسرے کمجے وہ سانپ کی می تیزا ے پلٹا لیکن اے در ہو چکی تھی۔

سلیمان نے عقب ہے اوپا تک اس پر چینے کی می پھرتی ۔ حملہ کر دیا تھا۔ اس کی زور دار ٹا نگ تھامس میکلین کے سینے

پڑی اور تھامس میکلین طلق کے بل چیخا ہوا انھل کر فرش پر گرا اور دور تک کھشتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا سلیمان نے لمبی جھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا تھامس میکلین کی طرف آیا لیکن تھامس میکلین فورا کروٹ بدل گیا۔ سلیمان فرش پر گرا گر وہ چرت انگیز میکلین فورا کروٹ بدل گیا۔ سلیمان فرش پر گرا گر وہ چرت انگیز میکلین بھی فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھامس میکلین بھی فورا اٹھ کر کھڑا ہوگیا تھا۔ اس کی آنھوں میں شدید میکلین بھی فورا اٹھ کر کھڑا ہوگیا تھا۔ اس کی آنھوں میں شدید میکرت لہرا رہی تھی۔ شاید وہ سلیمان کو بیلٹوں سے آزاد د کیے کر چران مور ہا تھا۔

سلیمان تیزی سے تھامس میکلین کی طرف بڑھا۔ اے قریب آتے ویکھ کر تھامن میکلین تیزی ہے حرکت میں آیا۔ اس نے سلمان کی ناک بر نیج مارنا جایا لیکن سلیمان نے تھوڑا سا پہلو بدلا اور پھر اس کی زور دار لات تھامس میکلین کے پید پر بردی۔ تمامن میکلین کے منہ ہے اوغ کی آواز نکلی اور وہ پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ دوسرے کمحے سلیمان بحل کی سی تیزی ہے گھوما اور اس کی نیم وائرے میں محومتی ہوئی لات تھامس میکلین کے پہلو یر یڑی۔ تھامن میکلین ایک بار پھر اچھلا اور دھاکے سے مائیڈ میں جا گرا۔ سلیمان ایک بار پھر اس کی طرف گیا لیکن اس لمے تھامس میکلین زخی ناگ کی طرح تزیا اور اس نے دونوں عملیں بوری قوت سے سلیمان کی ٹامکوں پر مار دیں۔ سلیمان اپنا توازن برقرار ندركه سكا اور الث كركرا جيسے بى سليمان كرا تقامن "م نے تھامن میکلین پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے المحول سے ہلاک کروں گا۔ تم اب زندہ نہیں بچو گے' ..... تھامن میکلین نے غراتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے گرے ہوئے سلیمان می طرف بڑھا۔ ابھی وہ سلیمان کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ سلیمان بلخت تزیا اور اس کا جسم کسی تھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح ہوا میں المتا چلا گیا۔ تھامن میکلین نے ہاتھ بردھاکر اسے پکڑنا عابالیکن ملیمان اس کے اور سے گزرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ ساتھ ہی ل نے قلابازی کھائی اور اس کی گھومتی ہوئی ٹائلیں ٹھیک تھامن بكلين كے چبرے ير پڑي جوسر اٹھائے اے د كيے رہا تھا۔ تھامن بکلین کے منہ سے زور دار جیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے منہ الركر دهب سے ينج كر كيا۔ سليمان قلابازي كھا كر فرش ير آ كيا م بھراس کے ہاتھ یاؤں بری طرح سے چلنے لگے اور کمرہ تھامن ملین کے منہ سے نکلنے والی چیوں سے بری طرح گونج اٹھا۔ ای کمع سلیمان نے جھیٹ کر اس کے دونوں کا ندھے پکڑے راے زور دار جھکے سے اوپر اٹھا لیا۔ دوسرے کمح اس کے ہاتھ الت میں آئے اور تھامن میکلین کا جسم اس کے اوپر سے گھومتا العورى قوت سے دوسرى طرف فرش ير جا گرا۔ اس بار تھامن المن کے حلق سے نکلنے والی جیخ بے حد دلدوز تھی۔ وہ فرش بر أرضي لكا تفاجي ايك ساتھ اس كى كئى بسلياں نوث كئى ہوں۔ ان کی ٹا تگ چلی اور اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے

میکلین نے ماہر جمناسٹک کی طرح اپنا جسم موڑ کر الٹی قلابازی کھائی اور ہوا میں بلند ہوتا ہوا سیدھا سلیمان پر آ پڑا۔ اس کا بھاری وجود جیسے ہی سلیمان پر گرا ایک لمجے کے لئے سلیمان کو یوں لگا جیسے وہ منوں وزنی چٹان تلے آ گیا ہو۔

تھامن میکلین نے اس برگرتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوج نی تھی اور وہ اس کی گردن دبانے لگا لیکن اجا تک اے زور دار جھکا لگا اور وہ ہوا میں اٹھتا ہوا چھے جا گرا۔ سلیمان نے فورا دونوں ٹائلیں اٹھا کر اس کی گردن میں پھنسا دی تھیں اور مجراس نے اسے زور وار جھکے سے اجھال دیا تھا۔ تھامس میکلین کو جینکتے بی سلیمان بحل کی می تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنٹ لکنے سے اس کی عالت خراب تھی لیکن تھامس میکلین کے مقابل وہ خود کوسنیالے ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تھامس میکلین کے مقابلے میں ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو وہ اس پر حاوی ہو جائے گا۔ دوسری طرف کرتے ہی تھامن میکلین بھی اٹھ کر کھڑا ہو میا اور اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ غراتا ہوا آ مے بردھا اور اس نے اجا تک اچھل کر سلیمان برحملہ کر دیا۔ سلیمان نے اس سے بیخے کی کوشش کی لیکن تھامس میکلین نے آئے آتے ہی اچل کر اس کے سینے یر ٹانگ ماری۔ اس بار سلیمان اس سے نہ نج سکا اور وہ بری طرح سے چیختا ہوا پشت کے بل فرش بر گرا اور تھ شتا ہوا چھے دیوارے جا فکرایا۔

تھامن میکلین کی کنیٹی پر پڑی اور تھامن میکلین ایکخت ساکت ہوتا چلا گیا۔ سلیمان نے احتیاط کے طور بر اس کے سر پر ایک اور فور کر ماری کہ کہیں وہ مکر نہ کر رہا ہو لیکن تھامن میکلین ساکت تھا۔ سلیمان تیزی سے اس پر جھکا اور اس نے تھامن میکلین کی تھا۔ سلیمان تیزی سے اس پر جھکا اور اس نے تھامن میکلین کی گردن کی ایک مخصوص رگ پر انگلیاں رکھ دیں۔ تھامن میکلین سیکلین سیکلین کے بوش و چکا تھا۔ اسے بے ہوش و کچھ کر سلیمان نے ایک طویل سانس لیا اور سیدھا ہو گیا۔

كرے ميں اس كے اور تھامس ميكلين كے علاوہ اور كوئي نہير تھا۔ سلیمان چند کھے کمرے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر وہ تھامن میکلین کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ تھامس میکلین کی جیب ت ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ایک مثین بعل نکلا جس پر سائیلنسر ا ہوا تھا۔ سلیمان نے دونوں چزیں این جیبوں میں ڈالیس اور پھر ا اٹھ کر اس چبورے کی طرف بردھتا جلا گیا جس پر موجود لوہے ؟ كرى ير وہ جكڑا ہوا تھا۔ اس نے كرى كے بازو كا وہ بيك كھو جس میں ہے اس نے ہاتھ تھینج کر نکالا تھا اور پھر وہ واپس آیا اا اس نے جھک کر تھامن میکلین کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا تھامس میکلین کو اٹھا کر وہ چبورے کی طرف لے گیا اور پھر ا نے چورے پر چڑھ کر تھامس میکلین کو لوہے والی کری پر: دیا۔ اسے کری پر بٹھا کر سلیمان نے اس طرح بیٹوں سے باندا شروع كرويا جس طرح پہلے وہ خود بندھا ہوا تھا۔

تھامن میکلین کو کری ہر باندھ کر سلیمان نے اپنی جیب سے ماور مثین آن کرنے والا ریموٹ نکال لیا۔ اس نے ریموٹ تمنشرول دیکھا۔ ریموٹ کنٹرول عام ساتھا۔ اس پر ایک بٹن پاور آن کرنے کا تھا اور اس کے علاوہ مزید طار بٹن تھے جن کے پنچ اور کیسٹی لکھی ہوئی تھی۔ ایک بٹن کے نیچے چوہیں وولٹ لکھے موئے تھے۔ دوسرے برسو دولٹ، تیسرے پر ایک ہزار اور چوتھے م گیارہ ہزار وولٹ تھے۔ سلیمان سمجھ گیا کہ تھامس میکلین نے اسے چوبیں وولٹ کا جھٹا دیا تھا۔ چوبیں وولٹ ہونے کے باوجود سلیمان کا اس قدر برا حال ہوا تھا کہ اے ابھی تک ایے جسم میں مرانی کا احساس مور ہا تھا۔ اگر اسے سویا ایک ہزار وولٹ کا جھٹکا دیا گیا ہوتا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا اور گیارہ ہزار وولٹ سے تو واقعی اس کا جسم جل کر کوئلہ ہی ہو جاتا۔

سلیمان نے ریموٹ کنرول کا رخ مشین کی طرف کرتے ہوئے پاور آن کی تو مشین میں جیسے جان آ گئی۔ پھر سلیمان نے پہلا بٹن پرلیس کیا تو اچا تک لوے کی کری میں کرنٹ دوڑ گیا اور پہلا بٹن پرلیس کیا تو اچا تک لوے کی کری میں کرنٹ دوڑ گیا اور فرا تھامسن میکلین کی آ تکھیں کھل گئیں۔ دوسرے لیجے اسے زور وار جھنکا لگا اور کمرہ لیکخت اس کی تیز چینوں سے گونج اٹھا۔ سلیمان نے بٹن پر انگی رکھتے ہی بٹا کی تھی۔ زور دار جھنکے سے تھامسن میکلین کوفورا ہوئی آ گیا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آ تکھوں سے ادھر ادھر وہ کے رہا تھا جسے اسے بچھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ کے رہا تھا جسے اسے بچھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا

ت کر رہا ہے۔

''کیا مطلب' ' … تھامن میکلین نے نہ جھتے ہوئے کہا۔
''تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ باہر گولیوں، ٹافیوں والے افراد موجود ہیں۔ وہ مجھے گولی بار دیں گے۔ میں نے پوچھا ہے کہ کھٹی والی گولیاں پند نہیں ہیں۔ کھٹی گولیاں مطانے ہے گھٹی گولیاں پند نہیں ہیں۔ کھٹی گولیاں کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے اور گلا خراب ہو جائے تو آواز کھتی ہل جاتی ہے۔ کوئل کے منہ سے بھی پہاڑی برے جیسی آواز نگلی ہل جاتی ہے۔ اچھا بھلا انسان ہو اور ساتھ ہی پوڑھوں جیسی کھانی لگ جاتی ہے۔ اچھا بھلا انسان کھانس کھانس کر وقت سے پہلے بے حال اور بوڑھا ہو جاتا کھانس کی شکل و کھنے لگا جیے میں کہا تو تھامس میکلین جرت ہے۔ اس کی شکل و کھنے لگا جیے میں کہا تو تھامس میکلین جرت ہے۔ اس کی شکل و کھنے لگا جیے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ سلیمان کیا ہو اس کی شکل و کھنے لگا جیے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ سلیمان کیا

" بجھے اس کری ہے آزاد کرو'' ..... تھامن میکلین نے سر جھنگتے اے کہا۔

"کیا کہا کری ہے آزاد کروں۔ جرت ہے۔ لوگ تو کرسیوں کے پیچھے بھا گئے پھرتے ہیں اور جے کری مل جاتی ہے وہ اس پر اند کی طرح چیک جاتا ہے۔ ایک کری کی خاطر لوگ ایک مرے کے گلے کا نے ہے بھی باز نہیں آتے اور میں نے تمہیں مرے کے گلے کا نے ہے بھی باز نہیں آتے اور تم کہہ رہے ہو واپنے ہاتھوں ہے کری پر بٹھایا بلکہ چیکایا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں تہیں کری سے پیار نہیں میں تہیں کری سے پیار نہیں ہے۔ میں کہا۔

ہے۔ پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا اوراس نے خود کو لوہے کی کری یر بندھا ہوا یایا تو اس کا رنگ بدلتا چلا گیا۔

'' کک۔ کک۔ کیا مطلب۔ ممد میں۔ بید بی' ..... تھامن میکلین کے منہ سے ہکلاہٹ زدہ آ دازنگل۔

"كيول - كيا ہوا تھامن ميكلين - خود كوموت كى كرى پر د كيھ كر ڈر گئے ہو ".....سليمان نے طنزيه انداز ميں مسكراتے ہوئے كہا " تت - تت - تم - بيد بيد بيد سب كيے ہو گيا - تم اس كرى ے آزاد كيے ہو گئے - اور - اور "..... تھامن ميكلين نے اى طرح ہكلاتے ہوئے كہا -

"فیس نے کوشش کی تھی اور میں اپی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا اس لئے میں تہارے سامنے آزاد کھڑا ہوں۔ تم بھی کوشش کر سکتے ہو۔ میں تہہیں کوشش کرنے کے لئے پانچ منٹ دیتا ہوں۔ اگر خود کو آزاد کر سلتے ہو تو کر تو ورنہ " سلیمان نے اے دھمکاتے ہوئے کہا۔

''دیکھو بلیک مامٹر۔ یہ میرا ہیڈکوارٹر ہے۔ یہال میرا کم چاتا ہے۔ تم میرے ساتھ انہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے لئے اس ہیڈکوارٹر سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کمرے سے باہر ہر طرف مسلح افراد ہیں بو جہیں دیکھتے ہی گولی ماریں گے'' سے تھامن میکلین نے کہا۔

''کون آل۔ کشی یا میٹھی'' ..... سلیمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ Downloaded from https://paksociety.com '' مجھے کھول دو بلیک ماسٹر۔ بیس شہیں آزاد کر دوں گا۔ تم کہو گے تو میں شہیں واپس پاکیشیا بھی پہنچا دوں گا'' ..... تھامسن میکلین نے کہا۔

''احچھا۔ اگر کہوں گا تب ہی پہنچاؤ گے۔ ویسے نہیں'' ۔۔۔۔ سلیمان نے آئیسیس نکال کر کہا۔

''' میں شہیں آج ہی واپس بھجوا دول گا۔ اوک' ..... تھامسن میکلین نے کہا۔

'' بغیر ویزے اور بغیر پاسپورٹ کے'' سسسلیمان نے ای انداز میں بوجھا۔

"ہاں۔ میں تنہیں بے ہوتی کی حالت میں ایک اسٹیر کے ذریعے یہاں لایا تھا۔ اس طرح میں تنہیں واپس پاکیشیا اسمگل کر دول گا''……تھامسن میکلین نے کہا۔

'' کا فرستان میں اس وقت میں کہاں ہول''..... سلیمان نے ما۔

''وارالحکومت سے آٹھ مو کلومیٹر دور نارگا جنگلوں میں'۔ تھامسن میکلین نے جواب دیا۔

"نارگا جنگل۔ اوہ۔ تم تو مجھے کافی دور لے آئے ہو۔ نارگا جنگلات تو بے حد خطرناک ہیں۔ ان جنگلول میں تم نے ہیڈکوارٹر کیسے بنا لیا "سیلمال نے جیران ہوکر کہا۔ اس نے نارگا جنگلول کے بارے میں من رکھا تھا۔ ان جنگلول میں خونخوار درندے تو نہیں تھے بارے میں من رکھا تھا۔ ان جنگلول میں خونخوار درندے تو نہیں تھے

"دفنول باتیں مت کرو بلیک ماسر۔ مجھے آزاد کر دو۔ ورنہ والماس میکلین نے اس کی بے تکی باتیں س کر غرا کر کہا۔
"دورند۔ ورنہ کیا۔ ارے باپ رے۔ کہیں تم مجھے مارنے کا تو نہیں سوچ رہے۔ باپ رے۔ مجھے مارکھانے سے بہت ڈرلگ ہے۔ "....سلیمان نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔
"تم چاہے کیا ہو" ..... تھامس میکلین نے غصے اور پریشائی سے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

"دمیں تمہیں جاہتا ہوں پیارے۔ تمہیں دل و جان سے جاہتا ہوں۔ اگر تمہاری کوئی پیاری سی بیٹی ہے اور وہ جوان اور کنوار کی ہوں۔ اگر تمہاری اس سے شادی کر دو۔ یقین کرو میں بے حد شریف اور خودوار آ دمی ہوں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہیں بھی بے حد خوش رکھوں گا".....طیمان نے کہا۔

روں ہوئی بین ہے' ۔۔۔۔۔ تھامن میکلین نے غرا کر کہا۔ "ارے۔ شادی بھی ہوئی ہے تہہاری یا وہ جھی نہیں' ۔۔۔۔۔سلیمان نے جیرت بھرے انداز میں کہا۔

و بہر سے میں کی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ ان باتوں کا مطلب '۔ تھامسن میکلین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" ہاں واقعی۔ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی، بینی نہیں ہوئی۔ واقعی ان بے کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے' ..... سلیمان ۔ افسوس زدہ کہتے میں کہا۔

لیکن جنگل بے حد گھنے اور خطرناک تھے۔ یہاں زہر ملے سانبول اور بچھوؤں کی کوئی کی نہیں تھی۔ ان جنگلوں میں سرخ کھیوں کے ساتھ ساتھ زہر ملے مجھروں کی بھی بہتات تھی جن کے کافنے سے انسان بے شار بیاریوں میں بہتال ہو جاتا تھا اور یہ بیاریاں ایک ہوتی تھیں۔ ان مجھروں اور زہر ملی کھیوں سے شہر کو محفوظ رکھنے کے لئے تھیں۔ ان مجھروں اور زہر ملی کھیوں سے شہر کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں خاطرخواہ انتظام کیا جاتا تھا اور جنگل کے مخصوص علاقے میں سپرے کرنے کے ساتھ ساتھ ایس بو دار جھاڑیاں اگائی جاتی تھیں جن سے زہر ملی کھیاں اور مجھر دور دور ہی رہتے تھے اور ان کا زیادہ مسکن جنگل کا وسطی حصہ ہی ہوتا تھا۔

"دی جدید اور مشینی دور ہے بلیک ماسر۔ جدید مشینوں سے تو گلیشئر کاٹ کر اور سمندر کی گہرائی میں بھی عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ جنگل کیا چیز ہیں'' ..... تھامن میکلین نے منہ بنا کر کہا۔

"اچھا جان لیا۔ اب بتاؤ ڈی ایل کیا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کس قتم کا مخصوص نشہ ہے " سیمان نے پوچھا۔
"کیوں۔ کیا تم نہیں جانے " سی تھامن میکلین نے پوچھا۔
"جانتا ہوں۔ لیکن یہ تمہاری ایجاد ہے اس کئے میں اس نشے گیرے اری تفصیل تم سے جانتا جا ہا ہوں " سیمان نے کہا۔
"کیرے اری تفصیل تم سے جانتا جا ہتا ہوں " سیمان نے کہا۔
"اگر میں نہ بتاؤں تو" سی تھامس میکلین نے کہا۔
"اگر میں نہ بتاؤں تو" سی تھامس میکلین نے کہا۔

"نہ بتاؤ۔ پاور مشین کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ میری انگیوں میں فارش ہورہی ہے۔ میں ایک آ دھ بٹن پرلیس کر دوں گا پھرتم بولو گے نہیں چیخو گے۔ وہ بھی زور زور ہے' ،.... سلیمان نے ریموٹ کنٹرول کے ایک بٹن پر انگی رکھتے ہوئے کہا۔ اسے سو وذلک کے بٹن پر انگی رکھتے ہوئے کہا۔ اسے سو وذلک کے بٹن پر انگی رکھتے دکھے کر تھامس میکلین کا رنگ اڑ گیا۔ وذلک نے بٹن پر انگی رکھتے دکھے کر تھامس میکلین کا رنگ اڑ گیا۔ "دنن۔ نن۔ نہیں۔ بٹن مت دبانا۔ مم۔ میں بتاتا ہوں'۔ تھامس میکلین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔

''کمال ہے۔ ابھی تو میں نے بٹن پر انگلی ہی رکھی ہے اور تم

بول پڑے ہو۔ کہیں تم بھی تو اس ریموٹ کنٹرول سے نہیں
چلتے'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا تو تھامسن میکلین اے خوفناک
نظروں سے گھورنے لگا۔

"اب یہ گھورنا بند کرو اور بناؤ جلدی' ..... سلیمان نے اس بار قدرے سخت کہتے میں کہا تو تھامس میکلین اسے ڈائمنڈ لائٹ کے بارے میں تفصیل بنانے لگا۔

"اوه - تو بینشد آورفلیور بے" ..... سلیمان نے ساری بات س کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
" ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
" اور بیداس قدر خطرناک فلیور ہے کہ اس کے وقت پر استعال نہ کرنے والے کا اس قدر جھیا تک حشر ہوتا ہے کہ وہ ترب ترب کر الک ہو جاتا ہے کہ وہ ترب ترب کہا۔

"ال سے ایا ہی فلیور ہے۔ اس فلیور کو چوہیں سے چھتیں تھنٹوں میں ہر حال میں لینارٹ تا ہے' ..... تھامس میکلین نے کہا۔ ''چلو۔ میں تمہاری ہر بات پر یقین کر کیتا ہوں۔ ڈائمنڈ لائٹ تمہاری ایجاد ہے اور تمہارے اس فارمولے کو چوری کر لیا گیا ہے۔ تمہارا ریڈ کلب تباہ ہو گیا ہے اور تمہارے دوسرے ٹھکانوں پر بھی قضه کر لیا گیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہتم نے کافرستان میں نارگا جنگلوں میں یہ ہیڈکوارٹر کیوں بنا رکھا ہے۔تمہارا اتنا برا سیٹ اپ تھا۔ اس سیٹ اپ کے ذریعے تم پاکیٹیا میں قبضہ کرنے والول کے خلاف کام کر کتے تھے۔ ان لوگول سے تم نہ صرف قصنہ واپس حاصل کر سکتے تھے بلکہ ابنا فارمولا بھی حاصل کر سکتے تھے لیکن تم دم دبا كر كافرستان آ كئ اور مجھے بھى ساتھ لے آئے۔ كيول-پھرتم نے بیمعلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہتمہارے سیٹ اپ یر کس نے قبضہ کیا ہے اور تمہارا رید کلب کس نے تباہ کیا ہے'۔ سلیمان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

"بات کچھ مجھ میں نہیں آئی'' سسلیمان نے اس کی طرف غور

ہے دیکھتے ہوئے کہا۔

رونبیں آئی تو میں کیا کروں' ۔۔۔۔۔۔ تھامس میکلین نے منہ بنا کر کہا۔ ای لیمے اسے ایک زور دار جھڑکا لگا اور کمرہ اس کی بھیا تک اور انتہائی دردناک چینوں سے گونج اٹھا۔ سلیمان نے سب سے کم پاور والا بٹن پرلیں کر دیا تھا۔ کری میں لیکخت برقی رو دوڑ گئی اور تھامس میکلین کے منہ سے نہ رکنے والی چینوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلیمان نے نورا بٹن سے انگوٹھا ہٹا لیا۔ تھامس میکلین کو زور دار جھٹکے لگ رہے تھے۔ چند کمیے وہ کری پر بری طرح سے تڑ بہا اور دار جھٹکے لگ رہے تھے۔ چند کمیے وہ کری پر بری طرح سے تڑ بہا اور چینا رہا پھر اس کی چینیں کم ہونے لگیں۔ اس کی آئیسیس سرخ ہوگئی تھیں جبکہ اس کا چرہ زرد ہوگیا تھا۔

"تت ت تم تم" السيقامن ميكلين في سليمان كى طرف و كي كر مكلات موك انتهائى نفرت بعرے ليج ميں كہا۔

'''میں نے ابھی ہلکا شاک لگایا ہے۔ اب بولو۔ بچ بتاؤ گے یا پھر میں دوسرا بٹن پریس کرول'' سسسلیمان نے غراہٹ بھرے لہج میں کہا۔

" چے مم مم میں نے سے بی بنایا ہے " تھامس میکلین نے کانیتے ہوئے لہے میں کہا۔

''ادھورا کی بتایا ہے تم نے۔ میں سارا کی جاننا جاہتا ہول''۔ سلیمان نے اس انداز میں کہا۔

" كك \_ كك \_ كون سا ساراتي" ..... تقامس ميكلين نے كہا\_

173

"کیا کافرستان میں ڈائمنڈ لائٹ عام لوگ استعال کرتے ہیں یا پاکیشیا کی طرح میمخصوص طبقات تک ہی محدود ہے' .....سلیمان نے یوجھا۔

"" تم بی سب کیول پوچھ رہے ہو" ..... تھامس میکلین نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے النا اس سے پوچھا۔
"" میں تم سے بیہ حقیقت جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارا فائمنڈ لائٹ بنانے کا اصل مقصد کیا ہے" .....سلیمان نے پوچھا۔
"اس فلیور سے میرا دولت حاصل کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے" ..... تھامس میکلین نے کہا۔

" دنہیں۔ میں نہیں مانتا۔ تم باہر سے پچھ اور ہو اور اندر سے پچھ ور' .....سلیمان نے کہا۔

''کیا مطلب' ..... تھاممن میکلین نے چونک کر کہا۔ ''ڈائمنڈ لائٹ کے ذریعے تم کوئی خاص مقصد حاصل کرنا پاہتے ہو۔ وہ مقصد کیا ہے ہے تم مجھے بتاؤ گے' ..... سلیمان نے کہا۔ ''میں نے کہا نا دولت کے حصول کے سوا میرا دوسرا کوئی مقصد بیں ہے۔ سمجھے تم'' ..... تھامن میکلین نے غرا کر کہا تو سلیمان نے اس کے لیجے میں کھوکھلا بن صاف محسوس کر لیا تھا۔

''بتا دو ورنہ'' سیسلیمان نے ریموٹ کنٹرول کے دوسرے بٹن انگل رکھتے ہوئے کہا۔ "نارگا کے جنگلوں میں اس ہیڈکوارٹر کا کیا مطلب ہے۔ کیا ہوتا ہے اس ہیڈکوارٹر میں' ..... سلیمان نے پہلے سے زیادہ سخت لہج میں کہا۔

"یہ میرا عارضی ہیڈکوارٹر ہے۔ پاکیٹیا میں خطرے کی صورت میں، میں بھاگ کر یہاں آ سکتا تھا تاکہ میں اپنی جان و مال محفوظ رکھ سکولی ' ..... تھامن میکلین نے کہا۔

'' کیا کافرستان میں بھی تمہارا ڈائمنڈ لائٹ فلیور دستیاب ہے''۔ سلیمان نے بوجیھا۔

''ہاں۔ پاکیشیا میں تو میں نے حال ہی میں یہ فلیور متعارف کرایا تھا جبکہ کافرستان میں یہ فلیور بچھلے ایک سال سے چل رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ تھامسن میکلین نے کہا۔

''اور یہ ڈائمنڈ لائٹ ای ہیڈکوارٹر میں تیار ہوتا ہے''۔ سلیمان نے پوچھا۔

''بال'' ..... تھامن میکلین نے جھکتے جھکتے کہا۔ ''ڈائمنڈ فلیور کافرستان میں کہاں کہاں دستیاب ہے'۔ سلیمان نے بوجھا۔

''یہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہاں کا تمام انظام میرے نمبر ٹو ساونت کے پاس ہے۔ وہی یہاں کا کنٹرولر ہے اور سلائی فراہم کرتا ہے۔ سلائی کہاں کہاں جاتی ہے اس کے بارے میں بھی وہی جانتا ہے''…… تھامسن میکلین نے کہا۔

"بب بن مت الورما موں بن مير بن مت الموں بي بير بن مت الموں بي بير بن مت

تت - تت ـ تو '' ..... تھامن میکلین نے بکلاتے ہوئے کہا اور اس کی بکلاہث دیکھ کرسلیمان جران رہ گیا۔ ابھی چند کمے قبل وہ اس سے نارل انداز میں بات کر رہا تھا اور اب وہ اس قدر خوفز وہ ہورہا تھا جیسے وہ شدید خطرے میں ہو۔

''زبان کھوئی تو کیا ہو جائے گا۔ بولو' ۔۔۔۔۔سلیمان نے کہا۔
''دو۔ وہ' ۔۔۔۔ تھامس میکلین نے کہا۔ ای لیمے اس کے طلق سے ایک ولدوز چیخ نکلی اور وہ الیکٹرک چیئر پر بری طرح سے تڑینے لگا۔ سلیمان نے بوکھلا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول کی طرف دیکھا لیکن اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن نہیں کنٹرول کی طرف دیکھا لیکن اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن نہیں و بایا تھا۔ اس کے باوجود تھامس میکلین کری پر بول تڑپ رہا تھا جسے کری میں برتی رو دوڑ گئی ہو اور تھامس میکلین کی جان نکلی جا

تفامس میکلین کے حلق سے نگلنے والی چینیں بے حد بھیا تک تھیں۔ اسے زور زور سے جھٹکے لگ رہے تھے اور اس کا رنگ سیاہ بوتا جا رہا تھا۔ پھر اسے ایک آخری جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہو گیا۔ اس لمحے بھک کی آواز کے ساتھ اس کے جسم میں آگ بوڑک اش لمجھی ۔ آگ د کھے کر سلیمان بوکھا کر چیچے ہٹ گیا۔ تھامس میکلین لوہے کی کری پر یوں جل رہا تھا جیسے اس پر پٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہو۔ چند کھول میں کمرہ انسانی گوشت جلنے کی سرانڈ سے بھر لگائی گئی ہو۔ چند کھول میں کمرہ انسانی گوشت جلنے کی سرانڈ سے بھر گیا اور سلیمان نے جبرت زوہ انداز میں تاک پر ہاتھ رکھ کر چیچے

دبانا۔ میں۔ میں مر جاؤں گا'' .... سو دولٹ کے بٹن پر انگل و کھے کر تھامسن میکلین نے جکلاتے ہوئے کہا۔

"میں صرف تین تک گنوں گا۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری ہوگ۔ اپی جان بچانا جائے ہو یانہیں۔ خود سوچ لؤ'۔ سلیمان نے کہا۔

"اوه\_ اوه\_ تم\_ تم\_ آخرتم كيا جانتا جائة ہو"..... تھامن ميكلين نے برى طرح سے سر مارتے ہوئے كہا-

''سيائی''.....ليمان نے کہا۔

"اوه- مر" ..... تهامس ميكلين نے كہا-

''ایک۔ دو''.... سلیمان نے گفتی شروع کرتے ہوئے کہا تو تھامسن میکلین کا رنگ اور زیادہ زرو ہو گیا۔

"رک رک رک رکو رکو گنتی مت گنو مم بین بتاتا ہوں " ..... تھامسن میکلین نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو سلیمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکر اہٹ بھیل گئی۔

" بولو ' ..... سلیمان نے کہا۔

'' وْوْا وْ وْا مُندُ لائت ميرى ايجادئيس بـ'' ..... تَعَامَن ميكلين نـ لرزت بوئ لهج مِن كها-

"تمہاری ایجاد نہیں ہے تو پھر اسے کس نے بنایا ہے اور کیوں"-سلیمان نے چونکتے ہوئے بوچھا-"سلیمان نے چونکتے ہوئے بوچھا-"دیہ۔ یہ۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے زبان کھولی۔

بہتا چلا گیا۔ وہ جیران تھا کہ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن پریس بی نہیں کیا تھا پھر کری ہیں کرنٹ کیسے آ گیا تھا اور وہ بھی اس قدر تیز کرنٹ جس نے تھامن میکلین کے جسم میں آ گ لگا دی تھی۔ ابھی وہ جیرت سے آ گ ہیں جلتے ہوئے تھامن میکلین کی طرف د کھے بی رہا تھا کہ اچا نک اس کے عقب ہیں دروازہ زور دار دھا کے سے کھلا۔ وہ بوکھلا کر بیٹا اور پھر اس کی آ تھیں بھیلتی چلی دھا کے سے کھلا۔ وہ بوکھلا کر بیٹا اور پھر اس کی آ تھیں بھیلتی چلی ان مسلح افراد اندر داخل ہورہ تھے۔ گئیں۔ دروازے نے سر سے باؤں تک سیاہ لباس بہن رکھے تھے۔ ان مسلح افراد نے سر سے باؤں تک سیاہ لباس بہن رکھے تھے۔ اندر آتے ہی وہ بجل کی سی جیزی سے سلیمان کی طرف بڑھے اور انہوں نے سلیمان کی طرف بڑھے اور انہوں نے سلیمان کی طرف بڑھے اور

عمران نے ماسٹر کی سے لاک کھولا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک چھوٹی می راہداری مقی جس کی دوسری طرف سٹنگ روم دکھائی دے رہا تھا۔ عمران اطمینان جرے انداز میں راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ صفدر اور جولیا تھے جبکہ تنویر، عمران کی ہدایات پر دروازے کے باہر میں رک گیا تھا۔

"احتیاط سے یہال کی ایک ایک چیز چیک کرو۔ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں یہال کوئی نہ کوئی کلیوضرور مل جائے گا".....عمران نے کہا۔

"اوك" ..... جوليا نے كہا۔ اس نے صفدر كو سامنے والے كمرے كى طرف جانے كے لئے اثارہ كيا اور خود سننگ روم ميں اللہ كئى۔ عمران دائيں طرف موجود ایك كمرے كى طرف بردھ كيا۔

كرے كا دروازه كھلا ہوا تھا۔عمران اندر داخل ہوا۔ بيد كمرہ بيدروم کی طرز برسجا ہوا تھا جہال جھوٹے سائز کے دو بیڈ رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں وائیں طرف دیوار کے پاس صوفے اور دو کرسیال بھی تھیں۔ شالی و بوار کے ساتھ ایک وارڈروب تھا۔ عمران نے كمرے ير طائران نظري ڈاليس اور وارڈ روب كى طرف بڑھ كيا-اس نے وارڈروب کھولا۔ وارڈروب میں مردانہ کیڑے اور ضرورت کا سامان بھا۔ ایک خانے میں عمران کو براؤن رنگ کا ایک بریف کیس دکھائی دیا۔ عمران نے کپڑوں پر ہاتھ مار کر انہیں مخصوص انداز میں چیک کیا اور پھر بریف کیس اٹھا لیا۔ بریف کیس زیادہ وزنی نہیں تھا۔ عمران اسے لے کر سامنے صوفوں کی طرف آ میا۔ اس نے بریف سیس صوفے کے پاس بڑی ہوئی میز بر رکھا اور صوفے یر بیٹے گیا۔ بریف کیس لاکٹر تھا۔عمران نے ایک بار پھر جیب سے مڑا ہوا تار نکالا اور اس سے بریف کیس کے لاک کھو لنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی در میں بریف کیس کے دونوں لاک کھل گئے۔

عمران نے بریف کیس کھول لیا۔ بریف کیس میں موجود سامان دیکھ کر وہ چونک بڑا۔ بریف کیس میں ڈائمنڈ لائٹ فلیور کے چار سیلڈ پیک بھے۔ ایک مشین پافل، سائیلنسر اور میک اپ کا مخصوص سیلڈ پیک بھے۔ ایک مشین پافل، سائیلنسر اور میک اپ کا مخصوص سامان تھا۔ اس کے علاوہ بریف کیس میں فالتو میگزین اور بلٹس کی چند ڈبیاں بڑی تھیں۔ عمران نے ساری چیزیں نکال کر ایک طرف

میں اور بریف کیس کی سطح پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ای کمی جولیا اور مغدر بھی اندر آ گئے۔

" کچھ ملا" ..... جولیا نے عمران کو بریف کیس کھولے دیکھ کر پوچھا۔ عمران نے جواب دینے کی بجائے بریف کیس کے ایک کونے میں ابھار سامحسوس کر کے اسے پریس کیا تو بریف کیس کی ورمیانی سطح کسی خودکار سسم کے تحت خود بخود کھلتی چلی گئی۔ وہاں ایک خانہ سا بن گیا تھا۔ عمران نے خانے میں ہاتھ ڈالا تو اس خانے میں پچھ محسوس ہوا۔ اس نے خانے سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔

"بیکیا ہے " جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
"بند لفافے میں کیا ہے بیاتو شاید میرے فرشتے بھی نہ جانے
ہول گے۔ کہو تو کھول کر دیکھ لول " .....عمران نے مخصوص انداز میں
کما

'' کھولو''.... جولیانے کہا۔

"جو حكم ايكسٹونى صاحب "....عمران نے كہا اور ايكسٹونى بر صفدر بات افتيار مسكرا ديا۔

"بیدایکسٹونی کیا ہوتا ہے' ..... صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
"ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا چیف ایکسٹو ہے اور جولیا ہماری فریق ہوسکتا ہے تو جولیا ایکسٹونی کیوں فریق ہوسکتا ہے تو جولیا ایکسٹونی کیوں فہیں ہوسکتی' ..... عمران نے لفافہ کھول کر اس میں دو انگلیاں

181

ڈالتے ہوئے کہا۔

" بونے کو تو بہت کچے ہوسکتا ہے۔ فی الحال دیکھواس لفانے میں کیا ہے' ..... جولیا نے اے گھورتے ہوئے کہا۔

"دو تضوری معلوم ہو رہی ہیں' ..... عمران نے لفانے میں جیما نکتے ہوئے کہا۔ اس نے اندر سے انگلیاں نہیں نکالی تھیں۔
"تو نکالو باہر۔ دیکھیں کون می تصوریں ہیں' ..... جولیا نے کہا۔
""تم آ تکھیں بند کر لؤ' ..... عمران نے کہا۔

''آ کمیں بند کر لوں۔ کیوں''..... جولیا نے حیرت بھرے کہے کیا

"ان غیر ملکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ نجانے کون کون ک تصویریں لئے پھرتے ہیں۔ ایبا نہ ہو کہ ایسی ولی تصویریں ہول اور خواہ مخواہ ہمنی شرم آ جائے''……عمران نے کہا۔

" بونہد فض کی باس کرنے کے سواتم جانے ہی کیا ہو"۔ جولیا نے اپنا رخ دو ی طرف کر لیا اور عمران نے مسراتے ہوئے لفا فے سے تصویر ایک تصویر ایک نوجوان کی تھی جبکہ دوسری ایک لڑکی کی ۔ د س مقامی تھے۔ لڑکی اور لڑکا ہم عمر معلوم ہو رہے تھے۔ وونوں نے نیقے کے لباس پہن رکھے تھے اور شکل و صورت سے کھاتے بیتے لھرانے سے معلوم ہو رہے تھے۔ لڑک معموم اور شریف انفس معلوم ہو رہی تھی جبکہ نوجوان کی آ تھوں میں مکاری اور عیاری صاف و کھوائی و سے رہی تھی۔ دیوائی و سے رہی تھی۔ اور شکل و میں مکاری اور عیاری صاف و کھوائی و سے رہی تھی۔

''بونہد۔ مارا چوہا اور نکلا پہاڑ''....عمران نے منہ بناتے ہوئے ہا۔ ہا۔

"کیوں۔ کیا ہوا"..... جولیا نے اس کی طرف مرتے ہوئے کہانہ پھر عمران کے ہاتھوں میں لاکے اور لاکی کی تصویریں دیکھ کر ودچونک بڑی۔

"بیکس کی تصویریں ہیں' ..... جولیا نے جیران ہوتے ہوئے وچھا۔

'' مجھے تو ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی کی تصویریں کھائی دے رہی ہیں۔ لڑکی زیادہ خوبصورت ہے تا''.....عمران نے سکرا کر کہا۔

''اتی بھی نہیں ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بیالا کے اور لاکی کی موریں ہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہیں بی' ..... جولیا نے تیز کھیج میں کہا۔

" پتہ نہیں۔ نہ ان کی شکلیں مجھ سے ملتی ہیں اور نہ صفدر سے۔ اری شاہت بھی ان میں دکھائی نہیں دے رہی '.....عمران نے کہا مفدر بے اختیار ہنس بڑا۔

" مجھے دکھا کیں'' ..... صفور نے کہا تو جولیا نے تصوریں اس کی رف برھا ویں۔

"شکل وصورت سے تو دونوں مقای ہی معلوم ہو رہے ہیں"۔

''لیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کال رسیونگ کا بٹن پرلیں کر کے سیل فون کان سے نگاتے ہوئے کہا۔

''خاور بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی۔

''جانتا ہوں۔ سیل فون پر تمہاری تصویر تو نہیں آ رہی تھی لیکن تمہارا نام ضرور آ رہا تھا''....عمران نے کہا۔

''وہ دونوں آ گئے ہیں عمران صاحب''..... دوسری طرف سے خاور نے جیسے عمران کی بات سے بغیر کہا۔

''اوہ۔ کہاں ہیں''.....عمران نے چونک کر بوجھا۔ ''ان کی کار پار کنگ میں گئی ہے۔ لفٹ سے وہ کسی بھی وقت اوپر آ کتے ہیں''..... خاور نے جواب دیا۔

''اوکے۔ ان پر نظر رکھو'' .....عمران نے کہا اور اس نے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔

''وہ دونوں آ گئے ہیں۔ تم دونوں نکلو یہاں ہے۔ جلدی''۔ عمران نے بریف کیس سے نکالی ہوئی چیزیں اٹھا کر بریف کیس میں ڈالتے ہوئے کہا۔

''کیوں۔ ہم دونوں یہاں سے کیوں جا کیں۔ آنے دو انہیں۔ ہم بھی ان کا سامنا کریں گے'' ..... جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ''نہیں۔ تم دونوں باہر رکو۔ ضرورت پڑی تومیں بلا لوں گا۔ فی الحال مجھے ان دونوں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تم دونوں کو "واہ واہ کتنی زبردست بات کی ہے۔ میں اور جولیا تو آنہیں غیر ملکی سمجھ رہے تھے۔ کیوں جولیا" .....عمران نے طنزیہ کہا تو صفدر کے چبرے پر خجالت کے تاثرات انجر آئے۔

دو سر در مرد طالب تا کی تصدیرات میں دونوں اصلی شکلوں

"سوری میرا مطلب تھا کہ تصویروں میں یہ دونوں اصلی شکلول میں دکھائی وے رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر میک اپنہیں ہے"۔ صفدر نے خجالت مثاتے ہوئے کہا۔

" حجور و ان تصویروں کو اور دیکھو بریف کیس میں کیا کیا ہے"۔ جولیا نے کہا۔

" ''بس بہی کچھ تھا'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ '' ہمیں بھی باہر کچھ نہیں ملا' ۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔ '' یہ ڈائمنڈ لائٹ فلیور۔ یہ تو شیشہ فلیور ہے'' ۔۔۔۔۔ صفدر نے میا پر بڑے پیکٹس دیکھتے ہوئے کہا۔

"شاید بید دونوں شیشه بوز کرتے ہیں' .....عمران نے کہا اللہ اس کے سیل فون کی گھنٹی نے اٹھی۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی نے اٹھی۔

''اوہ۔ ایک منٹ''.....عمران نے کہا اور اس نے جیب ۔ سیل فون نکال لیا۔ سیل فون کی سکرین پر خاور کا نام فلیش ہو

https://paksociety.com

تقا\_

سروس سے چھپنے کی بھی کوشش کریں گے اور جہاں انہیں محسوس ہوا کہ وہ ہماری نظروں میں آ چھے ہیں اور ان کے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیس گے۔ وائٹ سٹار ایجنبی انتہائی باخبر ایجنبی ہے۔ ان کے پاس پاکیشیا سیرٹ سروس کے تمام ممبروں کے نہ صرف فوٹو گرافس ہوں گے بلکہ وہ سب کی فریشل بھی جانتے ہوں گے۔ میں انہیں ہرصورت میں قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں دیکھیں اور چاہتا ہوں۔ میں یہاں دیکھیں اور یہاں سے فرار ہو جا کیں یا خود کو ہلاک کر لیس اس لئے تم دونوں یہاں سے فرار ہو جا کیں یا خود کو ہلاک کر لیس اس لئے تم دونوں بہر رہو اور کوشش کرد کہ وہ تمہیں نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے'۔عمران نے مسلسل بولئے ہوئے کہا۔

''اوہ۔ اگرتم ان سب کے بارے میں اتنا پچھ جانے ہوتو پھر فر یہاں کیوں آئے تھے اور چیف نے ہمیں ان کی گرائی کے لئے ہاں کیوں بھجا تھا'' ۔۔۔۔۔ جولیا نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔
''یہ سب تم چیف سے پوچھنا۔ فی الحال تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کسی بھی وقت یہاں ہے۔ وہ کسی بھی وقت یہاں ہے۔ کیا وائٹ شار والے آپ کونہیں جانے دول گے۔ ہمارے فوٹو گرائس کے ساتھ ان کے پاس آپ کا بھی وقت ہو گراف ہو سکتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ ان کے پاس آپ کا بھی وقت کیا وہ وہ کھے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے یو کیا وہ کو کھے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے یا وہ کو کھی کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے یا وہ کو کھی کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے یا وہ کو کھی کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے یا وہ کو کھی کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے یا وہ کو کھی کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے گا۔

یہاں و مکھے کر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بھاگ بھی سکتے ہیں اور''.....عمران کہتے کہتے رک گیا۔ ''اور۔ اور کیا''..... جولیا نے یوچھا۔

"جولیا۔ ان کا تعلق وائٹ شار سے ہے اور وائٹ شار الجبسی کے بارے میں تم نہیں جانتیں۔ وہ ایجنسی اور اینے مشن کو خفیہ ر کھنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اینے مشن کو بورا کرنے کے لئے وہ لوگ اینے رائے میں آنے والی ہر دیوار گرا دیے ہیں۔ رائے میں آنے والی فورسز کو وہ تباہ و برباد کر کے اینے راستوں پر گامزن رہتے ہیں اور انہیں جہال بھی اس بات کا خطرہ ہو کہ ان کا راز کھل جائے گا یا ان کے بارے میں کوئی جان لے گا کہ وہ کون ہے تو وہ اے ہرصورت میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہال ان کی كوشش ناكام بوتى ہے وہ خودكو اور اينے مشن كو چھيانے كے لئے ائی جانیں بھی وے دیتے ہیں۔ آسان لفظول میں اگر میں سے کہوں کہ انہیں جہاں اپنی ذات اور اینے مشن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سی کے قابو میں آنے کی بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح ویتے ہیں۔ ان ایجنٹوں کے دانتوں میں زہر کیے کیپول چھے ہوتے ہیں یا تو وہ زہر ملے کیسول توڑ کر خودکشی کرتے ہیں یا پھر جیسے بھی ممکن ہو وہ خود کوختم کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ یا کیشیا میں جس مشن کی سیمیل کے لئے آئے میں اس کی کامیابی کے لئے وہ برمکن اقدام کریں گے اور خود کو یا کیشیائی فورمز، ایجنسیون اور خاص طور برا یا کیشیا سیرت

کمے دوسری طرف کی بات سنتا رہا اور پھر اس نے او کے کہہ کرسیل فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔

"وہ دونوں لفٹ میں آ گئے ہیں۔ تم دونوں فورا باہر جاؤ"۔ عمران نے تیز کہے میں کہا۔

"آ کیں مس جولیا"..... صفدر نے عمران کے چبرے پر سجیدگی و کھے کر کہا تو جولیا، عمران کو تیز نظروں سے گھورتی ہوئی مڑی اور پھر وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھتے مطلے گئے۔

" بیرونی دروازہ بند کر کے لاک کر دینا۔ انہیں یہاں ایبا نہیں لگنا چاہئے کہ یہاں چینگ کی گئی ہے " سس عران نے کہا اور وہ دونوں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران نے بریف کیس بند کیا اور تیزی سے وارڈ روب کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بریف کیس ٹھیک اس جگہ رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دوسرے لمح ادھر دیکھا اور وہ تیزی سے ایک بیڈ کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمح وہ تیزی سے ایک بیڈ کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمح وہ تیزی سے بیٹے ریک گیا۔ اس نے باہر دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازیں سیں۔ جولیا اور صفدر وہاں سے چلے گئے تھے۔ عمران نے جیب سے بیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس شھے۔ عمران نے جیب سے بیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس کے گئے۔

" " جی عمران صاحب خاور بول رہا ہوں' ..... رابطہ ملتے ہی خاور کی آواز سائی دی۔

" خاور میں نے جس کام کے لئے تمہیں کہا تھا اس کا کیا ہوا

"میں ان کے سامنے آؤں گا ہی نہیں۔ میرے پاس عمروعیار کی سلیمانی ٹوئی بہن کر ان کے سامنے بھی رہوں گا اور نہیں بھی" .....عمران نے کہا۔

''سامنے بھی رہو گے اور نہیں بھی۔ کیا مطلب' ..... جولیا نے حیران ہو کر کہا۔

"مطلب بدكه مين نيبى حالت مين ربول گا- مين تو أنبين ديكه سكول گاليكن وه مجھے نبيل د كھ كيس كے "..... عمران نے كہا-"كيا بے تكى باتين كر رہے ہو- ايبا كيے ہوسكتا ہے "..... جوليا نے منه بناتے ہوئے كہا-

"کیوں نہیں ہوسکتا۔ تم ددنوں آئکھیں بند کرو۔ دیکھو پھر میں کس طرح سے غائب ہوتا ہوں' .....عمران نے کہا۔
"میں سمجھ گیا۔ آپ شاید جھپ کر ان کی باتیں سننا چاہے ہیں' .....صفدر نے مسکرا کر کہا۔

ین داس میں چھپنے کی کیا بات ہے۔ ہم یہاں ٹیلی ویو کیمرہ اور مائیرو چپ لگا دیتے ہیں۔ اس سے ہم انہیں دکھے بھی سکتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں' ..... جولیا نے کہا۔ ای کھے ایک بار کیرسل فون کی گھنٹی نئے آتھی تو عمران نے سل فون نکال لیا۔ اس نے سکرین دیکھی اور فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ نظرین دیکھی اور فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ دیس ' .....عمران نے سجیدہ کہے میں کہا۔ دومری طرف کی بات من کر کہا۔ وہ چند

188

پہلے ہی اس پلازہ کی طرف سیرٹ سروس کے ممبران کو بھیج دیا تھا۔
عمران کے کہنے پر بلیک زیرہ نے فوری طور پر سیرٹ سروس کے ممبران کو وائٹ شار کے ممبران کی تصویریں ایم ایم ایس کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ بلیک زیرہ نے ان سب کو ان ایجنٹوں کی تمام ہے۔ ان کے ساتھ تفصیل بھی سینڈ کر دی تھی تاکہ وائٹ شار کے ایجنٹ اگر میک اپ میں بھی ہوں تو وہ آئیس ان کی آئھوں، ان کے قد کاٹھ اور ان ران نے کہا۔

میں بھی ہوں تو وہ آئیس ان کی آئھوں، ان کے قد کاٹھ اور ان نے جہا۔
نگان نہیں چاہے۔
نے ان سب کو پلازہ کے اردگرد رہنے کے لئے کہا تھا۔

عمران جب وہاں پہنچا تو اسے دیکھ کر جولیا اور صفد فورا اس کے پاس آ گئے تھے۔ عمران نے اشارے سے ایک طرف موجود تنویر کو بھی پاس بلا لیا تھا اور پھر وہ سب اس فلیٹ کے پاس آ گئے جس کی نشاندہ می تاجیرین اتاشی نے کی تھی۔ عمران نے تنویر کو باہر علی رکنے کا کہا تھا اور صفدر اور جولیا کو لے کر فلیٹ کی تلاشی لینے کی رکنے کا کہا تھا اور صفدر اور جولیا کو لے کر فلیٹ کی تلاشی لینے کے لئے اندر آ گیا تھا۔ عمران چونکہ وائٹ شار کے ایجنٹوں کے بارے میں تفصیلا جانیا تھا اس لئے اس نے راستے میں فاور سے بارے میں تفصیلا جانیا تھا اس لئے اس نے راستے میں فاور سے بارے میں تفصیلا جانیا تھا اس لئے اس نے راستے میں فاور سے بارے میں تفصیلا جانیا تھا اس لئے اس نے راستے میں فاور سے بارے میں تفصیلا جانیا تھا اس لئے اس نے راستے میں فاور سے بارے کی تھی۔ وہ ان دونوں ایجنٹوں کو زندہ بکڑیا جاہتا

دونوں ایجنٹ اسے یا سیرٹ سروس کے ممبران کو دیکھ کر خود کو ایک کر خود کو ایک کر خود کو گائی کر خود کو گائی کر سکتے ہے اس کے عمران نے خاور سے کہا تھا کہ وہ پلازہ کے اردگرد ایسا انتظام کرے کہ اگر دونوں مجرم اس کے ہاتھوں سے

Downloaded from h

ہے''....عمران نے خاور کی آ واز س کر کہا۔

"ممام انظام ممل ہے عمران صاحب۔ آپ بے فکر رہیں'۔
دوسری طرف سے خاور نے کہا۔
"دوسری طرف سے خاور نے کہا۔
"دوسری طرف ہے۔ میں نے صفدر اور جولیا کو بھیج دیا ہے۔ ان کے ساتھ

''او کے۔ میں نے صفدر اور جولیا کو بینج دیا ہے۔ ان کے ساتھ تنویر بھی ہوگا۔ انہیں ساری بات سمجھا دینا'' ...... عمران نے کہا۔ ''او کے۔ میں سمجھا دول گا'' ..... خاور نے جواب دیا۔ ''کسی بھی حال میں ان دونوں کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہئے۔ سمجھے تم'' .....عمران نے کہا۔

برا پ بے فکر رہیں۔ میں انہیں نہیں نکلنے دوں گا'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

''اوک'' سے مران نے کہا اور اس نے خادر کو مزید ہوایات دے کر فون بند کر دیا۔ وہ اطمینان سے بید کے بیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک بار پھر دروازہ کھلنے کی آواز سائی دی۔ پھر دروازہ بند ہوا اور عمران نے قدموں کی آدازی سنیں۔ عمران بید کے بنچ چھیا ہوا تھا۔ اس بید برایک بری ی چادر بچھی ہوئی تھی جو جھالروں کی طرح بید کے دائیں بائیں بھیلی ہوئی تھی۔ آنے والے جب تک بید کے نہ دیکھتے جب تک موئی تھی۔ آنے والے جب تک بید کے نے د دیکھتے جب تک عمران انہیں دیکھائی نہ دے سکتا تھا۔

عمران نے فوری طور بر اس پلازہ کے فلیٹ کو چیک کرنے کا بروگرام بنایا تھا اور وہ دانش منزل سے یہاں آ گیا تھا۔ ایکسٹو نے

معلومات حاصل تھیں۔ اس ایجنسی کے بگ ماسٹر اور ایجنٹوں کی صحیح معداد کے بارے میں حتی طور پر کوئی نہیں جانتا تھا۔

یہ عمران کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ایک مشن پر جب وہ ایے ساتھوں کے ساتھ ایکر یمیا گیا ہوا تھا جہاں اے ایک میزائل الميشن تباه كرنا تھا۔ اس ميزائل الميشن ميں كس كر اس نے وہاں موجود تمام افراد کو ہلاک کر ویا تھا۔ وہاں تلاشی کے دوران عمران کو وائٹ سٹار ایجنس کی ایک فائل ملی تھی۔ اس فائل میں وائٹ سٹار کے ایجنوں کی پوری تفصیل اور ان کے فوٹو گرافس بھی موجود تھے۔ ا مکر می صدر نے اس میزائل ائٹیشن کی حفاظت کے لئے وائٹ شار کو وہاں تعینات کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس میزائل انٹیشن کا انجارج اس میزائل کا موجد تھا جس کا نام پروفیسر شارگر تھا۔ یریذیڈنٹ نے پروفیسر شارگر کو وائٹ شار کے بارے میں مقصل مریفنگ دی تھی تا کہ میزائل استیشن کی حفاظت کا تمام انتظام ان کے میرد کیا جا سکے۔ اتفاق سے وائٹ سار الیجنسی نے ابھی اس میزائل المنیشن کا حارج نہیں سنجالا تھا۔عمران اور اس کے ساتھیوں نے وائٹ شار کے آنے سے پہلے ہی بروفیسر شارگر کو ہلاک کر دیا تھا اور اس میزائل استیشن کو تباه کر دیا تھا۔ اس میزائل استیشن میں شارگر المی میزائل رکھے گئے تھے جس کے بارے میں عمران کو اطلاع ملی محمی کہ یہ میزائل سمندری رائے سے طلیح میں پہلے سے موجود بحری بیروں میں بہنجائے جانے تھے تا کہ ان بحری بیروں سے یا کیشیا کو نکل کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں تو وہ ان کو نہ صرف روکنے اور پکڑنے کی کوشش کریں بلکہ کسی بھی طریقے سے آئیں فووگئی بھی نہ کرنے دیں۔ عمران نے خاور کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ وونوں جس کار جس آ کیں تو وہ اس کار پر بھی نظر رکھیں اور کار جس آر او ون ڈیوائس لگا دیں تا کہ وہ دونوں اگر کسی طرح ان کے ہم تھوں سے نکل بھی جا کیں تو کار کے ذریعے آئیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ عمران ہر حال میں وائٹ شار کا مشن جانتا کہ اور دیہ تب ہی ممکن تھا جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کے ہاتھ آ جاتا۔

وائٹ ٹارایجنی کے بارے میں اے ایسی ہی معلومات حاصل تھیں کہ وہ اپے مشن کی بخیل کے لئے جان کی بازی لگا ویتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ دوسری ایجنسیوں سے ہاتھ پیر بچا کر ہی کام کرتے تھے اور ان کی تربیت اس انداز کی گئی تھی کہ آگر کوئی ایجنٹ پکڑا جاتا یا اے پکڑے جانے کا یقین ہوتا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہوتی تو وہ ایجنٹ ایجنٹی کی ساکھ بچانے اور اپ مشن کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنی جان دینے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس ایجنٹی کا کوئی ایجنٹ آج تک کی ملک مشن کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنی جان دینے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس ایجنٹی کا کوئی ایجنٹ آج تک کی ملک میں زندہ نہیں پکڑا عمیا تھا اور اپنے اصولوں اور پلانگ کے تحت انہیں کامیابیاں ہی ملتی تھیں اس لئے اس ایجنٹی کو ٹاپ سیرٹ انہیں کامیابیاں ہی ملتی تھیں اس لئے اس ایجنٹی کو ٹاپ سیرٹ ایجنٹی کو ٹاپ سیرٹ ایجنٹی کو ٹاپ سیرٹ ایجنٹی کو ٹاپ سیرٹ

ٹارگٹ بنایا جا سکے۔

بحری بیروں تک و اینے کے لئے عمران کو کئی مراحل اور بیجیدہ راستوں سے گزرنا پڑتا اس لئے اس نے اپنے ساتھوں کے ساتھ ایکر بیمیا جا کر اس میزائل اشیشن کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور نہایت تیز رفتاری اور شدید جدوجہد کرتے ہوئے وہ اور اس کے ساتھی نہ صرف اس میزائل اشیشن میں پہنچ گئے تھے بلکہ اسے تباہ کرنے میں بھی انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وائٹ شار کی قائل عمران اپنے ساتھ لے آیا تھا اور اس نے وائٹ شار کی تمام انفار میشن اور ان کے فوٹو گر آئس مخصوص ماسٹر کمپیوٹر میں فیڈ کر دیئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان ایجنٹوں کی کارکردگی اور ان کے کام تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان ایجنٹوں کی کارکردگی اور ان کے کام کشموص انداز میں نبروآ زیا ہونا چاہتا تھا۔

قدموں کی آوازی سن کر عمران بیڈ کے نیچے اور زیادہ سمت کیا۔ وہ بیڈ کے نیچے اور زیادہ سمت کیا۔ وہ بیڈ کے نیچ سے دروازے کی طرف ہی و کھے رہا تھا۔ چند المحول بعد اسے دردازے پر دد افراد کی ٹائٹیں دکھائی دیں۔ ان میں ایک ددسرے بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور ددسرا اس طرف بڑھے لگا جہاں وارڈ روب تھا۔

''تمہارا کیا خیال ہے میک براؤن کیا دہ لڑکا اس لڑکی کو یو نیورٹی سے نکال لے گا'' ..... بیڈ پر بیٹھ کر اس آ دمی نے بوچھا۔ ''ہاں۔ وہ بے حد چالاک ادر شاطر لڑکا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ

منرور کر لے گا' ہے۔ وارڈ روب کی صرف جانے والے شخص نے جواب دیا۔ جواب دیا۔

"اگروہ این مقصد میں ناکام رہ آؤ پھر" .... بیڈ پر میٹھنے والے نے کہا۔

""اس نے ہمیں یقین دلایا ہے۔ وہ ڈائمنڈ لائٹ کے لئے ہمارا کام ضرور کرے گا" .... میک براؤن نے جواب دیا۔ وہ دارڈ روب سے کوئی پیپر نکال رہا تھا۔

'' ڈائمنڈ لائٹ کا نسخ بھی تو خوب جارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ہارے مثن میں ڈائمنڈ لائٹ خاصا کا آب فابت ہورہا ہے' ۔۔۔۔۔ بیڈ برموجود مخص نے منتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ اس کا تو ہمیں اتفاق ہے بی پہر چل گیا تھا۔ بگ ماسٹر کو ڈائمنڈ لائٹ اس قدر بیند آیا علا کہ اس نے مشن سے پہلے دائمنڈ لائٹ کا فارمولا حاصل کرنے کا پروٹرام بنا لیا تھا۔ بب ماسٹر نے اپنے خاص ذرائع سے تھامس میکلین کا پہر چلایا تھا کہ وہ ڈائمنڈ لائٹ کا موجد ہے اس سے بگ ماسٹر نے بجھے فوری طور پر ڈائمنڈ لائٹ کا موجد ہے اس سے بگ ماسٹر نے بجھے فوری طور پر رائد کا موجد ہے اس سے بگ ماسٹر نے کہا۔ وارڈ روب سے میک براؤن نے کہا۔ وارڈ روب سے کمی کے کے عمران چھیا تھا جس کے نے عمران چھیا جھیا تھا۔ وہ خاموثی سے ان دونوں کی ہاتمی سن و اتھا۔

"اورتم نے تھامن میکلین پر اپنا اعتاد جمالیا اورتم نے اس بے نہ صرف ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولا حاصل کر لیا بلکہ اس کے

''ہاں۔ بگ ماسٹر کو آج کی رپورٹ وینی ہے'' ۔۔۔۔۔ میک براؤن نے کہا۔

"اوکے تم رپورٹ دو میں واش روم سے فریش ہوکر آتا ہوں"۔
ووسرے آ دمی نے کہا اور پھر وہ بیڈ سے اتر آیا اور پھر عمران
نے اس کے پیر دروازے کی طرف بڑھتے دیکھے۔ عمران خاموش تعلد وہ میک براؤن اور اس کے بگ ماسٹر کی باتیں سننا چاہتا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ میک براؤن، بگ ماسٹر کو آج کی کون سی دبورٹ دینے والا ہے۔ اس کھے اسے ٹوں ٹوں کی پخصوص آواز سائی دی۔

"میلور ہیلور ہیلو۔ بگ ماسر کالنگ۔ اوور" اور کا بھران نے فرانسمیر سے نکلی ہوئی تیز آواز سی۔ اسے سے پہلے کہ میک براؤن اسے کال کرتا دوسری طرف سے بگ ماسر کی اسے کال آ میں تھی۔

''یں۔ میک براؤن اٹنڈنگ ہو۔ اوور' ..... میک براؤن کی آواز سائی دی۔

''کوؤ بولو۔ اوور''.... دوسری طرف سے بگ ماسٹر کی کرخت آواز سنائی دی۔

'' فربل ہنڈرڈ۔ اوور'' ..... میک براؤن نے کہا۔ '' دوسرا کوڈ۔ اوور'' ..... بگ ماسٹر نے کہا۔ '' ڈبل ہنڈرڈ ون۔ اوور'' ..... میک براؤن کی اطمینان بھری سارے سیٹ آپ پر بھی قبضہ کر لیا" ..... دوسرے آ دی نے کہا۔

" تم جانے ہو ہم آپ کام کے لئے سر دھڑ کی بازی لگا دیے

ہیں۔ تقامین میکلین کو مجھ پر ضرورت سے زیادہ بجروسہ ہو گیا تھ

ورنہ اتنی آسانی سے وہ کچھ بتانے والوں میں سے نہیں تھا"۔ میک

براؤن نے بیڈ پر میٹھتے ہوئے کہا۔

" تمہارا کیا خیال ہے۔ تھامس میکلین ڈائمنڈ لائٹ ک ذریعے یہاں صرف دولت حاصل کر رہا تھا یا اس کے پیچھے اس کا کوئی اور بھی مقصد تھا''…… دوسرے آ دمی نے کہا۔

" بمجھ پر تو اس نے بہی ظاہر کیا تھا کہ وہ صرف دولت کا رسے اور اس نے بیرے مشورے پرعمل بھی کیا تھا اور جہاں جہال اس نے ڈائمنڈ لائٹ سپلائی کیا تھا وہاں سے اٹھوا کر دیڈ کلب کے لئے جمع کر لیا تھا۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ڈائمنڈ لائٹ سے یہاں صرف دولت حاصل کرنے کے لئے نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کوئی اور بھی مقصد تھا لیکن مجھے چونکہ فارمولا مل چکا تھا اس لئے میں نے اسے کر بدنے کی ضرورت محصوب نہیں کی تھی۔ بہرحال اس کا منصوب جو بھی تھا، اس کے ساتحہ اس کا منصوب جو بھی تھا، اس کے ساتحہ اس کا منصوب جو بھی تھا، اس کے ساتحہ اس کا منصوب بھی ختم ہو گیا ہے ' سس میک براؤن نے جواب و یے ہوئے کہا۔

"تم شاید ٹرانسمیر پر بگ ماسر سے بات کرنا جاہتے ہو"۔ دوسر۔ آ دمی نے کہا۔

Downloaded from https://paksociety.com

آ واز سنائی وی۔

"اوکے میری بات غور سے سنو میک براؤن - تم رہوڈی کو لے کر فورا اس فلیٹ ہے نکل جاؤ۔ جمعے ابھی ابھی بہتہ چلا ہے کہ جس فلیٹ میں تم اور رہوڈی موجود ہو اس عمارت کے گرد پاکیشیا سیکرٹ سروی کے ممبران تھیلے ہوئے ہیں۔ اوور' ..... دوسری طرف سے بگ ماسٹر کی تیز آواز سائی دی تو میک براؤن کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک بڑا۔

"باکیشیا سیرٹ سرول۔ اوہ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بگ ماسر۔ پاکیشیا سیرٹ سروس یبال کیے پہنچ گئی۔ اوور'' سمیک براؤن نے انتہائی جیرت بھرے لہج میں پوچھا۔

"بیہ باتیں بعد میں ہول گی۔تم رہوڈی کو لے کر یہاں سے نکلو۔ فوراً۔ اوور' .... دوسری طرف سے بیک ماسر نے جیخی ہوئی آواز میں کہا۔

"او کے لیکن ہم جائیں گے ہماں۔ اس فلیٹ کے علاوہ ابھی ہمارے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وور' سے میک براؤن نے کہا۔

"م رہوؤس کو لے کر ذی تھری کے آخری سٹاپ پر آ جاؤ۔ میں وہاں جیمز کو بھیج رہا ہوں۔ وہ تہہیں نے ٹھکانے تک لے جائے گا۔ اوور اینڈ آل' ..... اس سے پہلے کہ میک براؤن کچھ کہتا دوسرن طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔

"اوه- یه کیے ہو گیا۔ پاکیٹیا سکرٹ سروس یہاں کیے بیخ کی " سے میک براؤن کی جیرت زدہ آواز سائی دی اور وہ انھل کر اول کی جیرت زدہ آواز سائی دی اور وہ انھل کر اول کی بیٹر سے اترا اور ایک بار پھر وارڈ روب کی طرف دوڑا۔
"رہوڈس- رہوڈس- فورا یہاں آؤ رہوڈس" سیک براؤن سے چیخ ہوئے لیج میں کہا اور چندلمحوں بعد رہوڈس دوڑتا ہوا اندر آگیا۔

" کیا ہوا۔ اور بیتم سامان کیوں سمیٹ رہے ہو' ..... آنے آنے والے شخص نے جیرت بھرے لہج میں کہا۔ " والے شخص نے حیرت بھرے لہج میں کہا۔

" بھی ماسٹر کی کال آئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ اس مارت کے باہر پاکیشیا سیرٹ سروس موجود ہے۔ ہمیں فورا یہاں سے نگلنے کا کھا ہے کہ اس اس کی تھا کہ کوئی یہاں، آجائے ہمیں فورا یہاں سے نکلنا ہے' ..... میک براؤن نے تیز لہج میں کما۔

" پاکیشیا سیرٹ سروس یہال ہے۔ او ہ۔ وہ لوگ یہاں کیے آ سینی ''..... رہوڈس نے تشویش بحرے کہے میں کہا۔

"جہاں تک میرا خیال ہے یہ سب اس ناجیرین اتاثی ہوما گی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے کہا تھا تا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا ہے۔ آب نے یقینا پاکیشیا سیرٹ سروس کے جیف کو ہمارے بارے میں اوگاہ کیا ہوگا اور وائٹ شار کا سن کر پاکیشیا سیرٹ سروس فورا اگرت میں آگئ ہوگئ" ۔۔۔۔ میک براؤن نے کہا تو عمران بیڈ کے اور میں آگئ ہوگئ" ۔۔۔۔ میک براؤن نے کہا تو عمران بیڈ کے

نیچے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

" "اس كا مطلب ہے كہ ہوما گى نے ان لوگوں كو اس فليك كا بھى بتا ديا ہوگا'' ..... رہوڈس نے اس انداز میں كہا۔

'' ظاہری ی بات ہے ورنہ ان لوگوں کے یہاں آنے کا ادر کیا مقصد ہوسکتا ہے' ..... میک براؤن نے کہا۔

"اگر ان لوگوں نے اس عمارت کو گھیر رکھا ہے تو پھر ہم یہال سے کیے تکلیں گے۔ وہ تو یہاں پوری تیاری کر کے آئے ہول گئ"..... رہوڈس نے کہا۔

''جوبھی ہو ہم کسی بھی حالت بیں ان کے ہاتھ نہیں گئیں گ۔
تم فورا تمام دردازے اور کھڑکیاں لاک کر دو۔ اگر پاکیشیا سیرت
سروس کے ممبران نے ہمیں گھیرنے اور روکنے کی کوشش کی تو ہم
بھر پور مزاحمت کریں گے اور ان لوگوں سے بچنے کے لئے ہمیں آئے
اس ساری عمارت کو بھی اڑا تا بڑا تو اڑا دیں گے لیکن ہم کسی بھی حالت میں ان کے ہاتھ نہیں گئیں گئی سے ان تیز تیز میں اولتے ہوئے کہا۔

"او کے " سے باہر بھا گتا چلا گیا۔ عمران، میک براؤن کی ٹائلیں اس تیزی سے باہر بھا گتا چلا گیا۔ عمران، میک براؤن کی ٹائلیں و کمچے رہا تھا۔ اس کی ٹائلوں کا رخ وارڈ روب کی طرف تھا۔ عمران نہایت احتیاط سے رینگتا ہوا بیڈ کے نیچے سے فکلا اور اس طرخ ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتا ہوا میک براؤن کی طرف بردھنے اگا

جو وارڈروب سے کیڑے اور دوسرا سامان نکال کر بریف کیس میں مختونس رہا تھا۔ وارڈروب اور بیڈ کا درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عمران فوراً اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ اٹھا اور پیچھے سے میک براؤن کو گرفت میں لینے کے لئے اس نے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اچا تک میک براؤن کو گرفت میں جبلے کی سی تیزی سے پاٹا ادر پھر عمران کو و کھے کر اس کی آئیس جیرت سے پھیلتی جلی گئیں۔

''ہیلو' ''' عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میک براؤن نے بیجھ کہنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور میک براؤن ہلکی سی چیخ مار کر فرش بر گرتا جایا گیا۔ عمران نے دائیں ہاتھ کا مہک پوری قوت سے اس کی کنیٹی پر ار دیا تھا۔

میک براؤن گرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے فورا اے سنجال یا۔ میک براؤن کے منہ سے نکلنے والی چیخ اتی تیزنہیں تھی کہ باہر بوجود رہوڈی اسے من لیتا لیکن اس کے گرنے کی آواز اس تک مرور پہنچ علی تھی اس لئے عمران نے اے گرنے سے پہلے ہی تھام باور پہنچ علی تھی اس لئے عمران نے اے گرنے سے بہلے ہی تھام یا تھا۔ عمران نے آرام سے میک براؤن کو بینچ فرش پر لٹا دیا۔ میک براؤن اس کے ایک بہل کی ضرب سے ای بے ہوش ہو گیا مارے عمران نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھرایک طویل مانس لے کر رہ گیا۔ دروازے پر رہوڈی کھڑا منہ اور آ تکھیں مانس لے کر رہ گیا۔ دروازے پر رہوڈی کھڑا منہ اور آ تکھیں مانس لے کر رہ گیا۔ دروازے پر رہوڈی کھڑا منہ اور آ تکھیں مانس لے کر رہ گیا۔ دروازے پر رہوڈی کھڑا منہ اور آ تکھیں مانس لے کر رہ گیا۔ دروازے پر رہوڈی کھڑا منہ اور آ تکھیں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچیا تک اسے جسے ہوش آ

کیے میں کہا۔

اور' ۔۔۔۔عمران نے احتقانہ کہے ٹیں کہا تو رہوڈس غرا کر رہ گیا۔
'' تمہارا کیا ہے' ۔۔۔۔۔ رہوڈس نے غراتے ہوئے کہا۔
''نن۔ نن۔ نن۔ نام' ۔۔۔۔۔ عمران نے مکلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

" 'المال بولو كيا نام ہے ' ..... رہوؤس نے كہا۔
" جب تك آپ بنائيں گے نہيں ميں احلا آپ كا نام كيے
جان سكتا ہوں ' .....عمران نے اى انداز ميں كہا۔
" ميں اپنائيس تمہارا نام پوچھ رہا ہوں ' ..... رہوؤس نے سخت

"میرا نام۔ اوہ ایک منٹ۔ مجھے یاد کرنے ویں۔ مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میرے مال باپ نے میرا نام ضرور رکھا تھا لیکن کیا۔ یہ میں مجمول گیا ہول' ..... عمران نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے وہ واقعی ابنا نام مجول گیا ہو۔

''سیدهی طرح اینا نام بناؤ درنه' ..... رہوڈس نے مشین پیفل کے ٹریگر پر انگل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔

" "میرا نام میرا نام بهادر آگیا میرا نام احمد خان بهادر شیر جنگ عرف بهول میال شیر جنگ عرف بهول میال بهادر شیر جنگ عرف بهول میال بهادر شیر جنگ عرف بهول میال بهادر شیر جنگ عران نے کہا۔

"شت اپ۔ اپنا اصلی نام بتاؤ" .... رہوڈس نے جینے ہوئے

ا گیا۔ دوسرے مع اس مم اتھ بنگی کی سی مزی سے حرکت میں آیا اور اس نے جیب ہے مشین چین نال لیا۔ اس نے جس تیزی اور بھرتی سے جیب سے مشین «طل نکالا تھا یہ دیکھ کر عمران بھی حیران رہ گیا تھا۔

"کون ہوتم" .... اور اسے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لیج میں بہا۔

"مم میں ابھی ابھی جھت سے ٹیکا ہوں۔ یہ صاحب نیج تھے۔ میں سیدھا ان پر آ گرا۔ بے چارہ خواہ مخواہ میرے وزل سے بوش، ہو گیا ہے ''… عمران نے اپنے مخصوص انداز میر کہا۔

" شف اپ ی سی بناؤ۔ کون ہوتم درنہ میں تمہیں گولی ما دول گا" ..... رہوؤس نے غراتے ہوئے کہا۔

"مم یل ایک جیتا جاگنا انسان ہول بھائی صاحب دو۔ دکھ لیس آپ کی طرح میرے بھی دو دو ہاتھ پاؤں، دو آسمیس، دو کان، دو ناک اود مم میرا مطلب ہے ایک ناک ہے۔ آپ کی ناک میری ناک سے ذرای نیجی ہے لیکن ہے بالکل میرے جیسی۔

Downloaded from https://paksociety.com

'' جھٹی۔ آدھی جھٹی یا بوری جھٹی'' ..... عمران نے بڑے اطمینان بھرے کہا۔

''پوری مچھٹی'۔۔۔۔۔ رہوڈس نے اس انداز میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا اور کمرہ لکلخت مشین پسل کی تروتر اہن اور ایک انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔

. حصهاول ختم شد

"الله عام من بھائی صاحب میں نے آپ کو اپنا اصل عام ہی بنایا ہے۔ آپ کے اس مشین پھل کی قتم اگر میں نے آپ کو اپنا غلط نام بتایا ہو تو اس مشین پھل کی ساری گولیاں آپ کو لگ جا کیں'' سے مران نے کہا۔

" " " منان مو يا احمق ' ..... رمودس نے انتہائی عصیلے لہج میں کہا۔

"میں تو انسان ہوں۔ آپ کا پہر نہیں".....عمران نے بڑے بوے بھولے بن سے کہا اور رہووس غرا کر رہ گیا۔

"کیا۔ کیا ہے تم نے میکہ براؤن کے ساتھ' ..... رہوڈس نے ای طرح غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔

'' کک۔ پیچے نہیں۔مم۔مم۔ میں نے تو بس انہیں سلام کیا تھا۔ یہ مڑے اور تڑ ہے گرے اور بٹ سے بے ہوش ہو گئے''۔۔۔۔عمرالن نے کہا۔

''کیا تمہارا تعلق پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہے'' ۔۔۔۔۔ رہوڈس نے غراتے ہوئے کہا۔

'' پاکیشیا سکرٹ سروس۔ بیاس چیز کا نام ہے'' ۔۔۔ عمران نے کہا۔

''ہونہہ۔ لگتا ہے تم نے سیدھے طریقے سے جواب دینا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اوکے۔تم چھٹی کرو'' ..... رہوؤس نے غصیلے لہجے میں کہا۔

## جمله حقوق دائمى بحق ناشران محفوظ هيس

اس ناول کے تمام نام مقام کردار واقعات اور پیش کردہ چوکیشنر قطعی فرضی ہیں ۔ سی متم کی جزوی یا کلی مطابقت محض اتفاقیہ وگی۔ جس کے لئے پبلشرز' مصنف پر نفر قطعی فرمہ دار نہیں ہوں گے۔

> ناشران ---- محمدارسلان قریش ----- محمطی قریش ایدوائزر ---- محمداشرف قریش طابع ---- سلامت آبال برنشگ بریس ملتان

سلیمان کی آ تکھیں تھلیں تو چند لمحوں تک وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیھیا رہا جیسے اس کا ذہمن قطعی طور پر ماؤف ہو اور اسے دھند کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا ہولیکن پھر آ ہتہ آ ہتہ اس کا شعور جا گئے لگا اور اس کے ساتھ بی نہ صرف اس کے منہ سے کراہ نکل گئی بلکہ اس کی آ تکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند بھی چھٹی چھٹی چلی گئے۔ اب اسے ایک جھت نظر آ رہی تھی۔ اس نے فورا اشخنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ اس نے وزوں مراغما کر د یکھا تو وہ ایک اسٹریج پر بڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو اور ٹائمیں چڑے کی بیٹوں کے ساتھ اس اسٹریج سے بندھی بازو اور ٹائمیں چڑے کی بیٹوں کے ساتھ اس اسٹریج سے بندھی

کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں اس اسٹریجر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ملیمان کے ذہن میں فورا سابقہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ وہ



قامن میکلین سے نارگا جنگلول میں اس بیڈکوارٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھامن میکلین نے زبروست شاک ک اذبت اس اذبت کے بعد اسے ابھی صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ڈائمنڈ لائٹ اس کی ایجاد نہیں ہے اور وہ ابھی اسے مزید بتانے جا رہا تھا کہ اچا لہ الیکٹرک چسر میں برقی رو دوڑ گئی اور تھامس میکلین و تیں ہلاک ہو گیا۔ تیز رو نے تھامس میکلین کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ گیا۔ تیز رو نے تھامس میکلین کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ سلیمان حیران تھا کہ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبایا ہی نہیں تھا کہ کی جسر کری میں رنٹ کیسے آگیا تھا۔ ابھی وہ حیران ہو ہی ربی تھا کہ اس کے عقب میں زور دار دھا کے سے کر ہے کا دروازہ کھا اور کئی سیاہ پوش مشین گئیں لے کر اندر آگئے اور انہوں نے سلیمان کو اپنے سیاہ پوش مشین گئیں لے کر اندر آگئے اور انہوں نے سلیمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔

ابھی سلیمان جیرت سے انہیں دکھے ہی رہا تھا کہ ایک ساہ بیا بی اس سے پہنے واز قدموں سے اس سے عقب میں آئے بڑھا، اس سے پہنے کہ سلیمان کو عقب میں کی موجودگی کا احساس ہوتا اچا تک اس کے ہر پر قیامت ٹوٹ بڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی آئھوں کے سامنے یکافت اندھیرا چھا گیا۔ دو ہو تکین اس کے سر پر ایک اور ضرب لگی اور اس کا دمات اندھیر ہے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد اب اندھیر ہے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد اب کا کھتا دروازہ اس کے بعد اب کے بعد اس کے بعد کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور دو سیاہ بیش اندر آگئے۔ ان دونوں نے سرول سے پاؤل

تک سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور ان کی آ تکھوں پر بھی سیاہ چشمے
تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی جبکہ دوسرا خالی
ہاتھ تھا۔ اسے ہوش میں دکھ کر وہ دروازے پر ہی ٹھٹھک گئے۔
"اوہ۔ اسے ہوش آ گیا ہے۔ گذشو''……مشین گن بردار سیاہ
یوش نے کہا۔

"بيسب كيا ہے- مجھے ال طرح كيوں باندھا كيا ہے"-سليمان نے كہا۔

"ابھی معلوم ہو جاتا ہے " دوسرے سیاہ پوش نے کہا۔ ای المحے ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر آ دمی اندر داخل ہوا۔
اس کا سر گنجا تھا اور اس نے بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔
"اس کا سر گنجا تھا اور اس نے بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔
"اسے ہوش آ گیا ہے۔ گڈ۔ تم دونوں باہر جاؤ میں اس سے بات کرتا ہول " سے والے ادھیر عمر نے کہا تو دونوں سیاہ پوش بات کرتا ہول " سے والے ادھیر عمر نے کہا تو دونوں سیاہ پوش مر ہلا کر یکئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔

''تم کون ہو''....۔ سلیمان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''میرا نام کریگ ہے اور میں اس ہیڈکوارٹر کا چیف ہول''۔ اوھیڑ عمر نے سنجیدگ سے کہا۔

'' چیف۔ لیکن تھامس میکلین تو کہدرہا تھا کہ اس ہیڈکوارٹر کا وہ چیف ہے اور'' سلیمان نے جیرت بحرے لیجے میں کہا۔ پیف ہے اور'' سلیمان نے جیرت بحرے لیجے میں کہا۔ '' وہ ڈمی چیف تھا۔ اصل چیف میں ہوں۔ میں نے ہی تھامس میکلین کو الیکٹرک چیئر پر ہلاک کیا تھا'' سسگریگ نے کرخت

Downloaded from https://paksociety.com

لہجے میں کہا۔

''اینے آدمی کوتم نے خود ہی ہلاک کر دیا۔ ادہ۔ گر کیول''۔ سلیمان نے یو چھا۔

"میں نے اس کی اور تمہاری فائٹ دیکھی تھی۔ تمہارے مقابلے میں وہ کمزور پڑ گیا تھا اور تم نے اسے بے ہوش کر کے اپنی جگہ الیکٹرک چیئر پر باندھ دیا تھا۔ میرا ساتھی اور کسی سے فکست کھا جائے یہ میں برداشت نہیں کرسکتا۔ تھامسن میکلین تمہارے سامنے باس ہو گیا تھا اور وہ تم پر میرا راز کھول رہا تھا اس لئے میں نے فوری طور پر چیئر میں گیارہ ہزار وولٹ چھوڑ دیئے جس سے نہ صرف وہ ہلاک ہو گیا بلکہ وہیں اس کی لاش جل کر کوئلہ بن صرف وہ ہلاک ہو گیا بلکہ وہیں اس کی لاش جل کر کوئلہ بن صرف وہ ہلاک ہو گیا بلکہ وہیں اس کی لاش جل کر کوئلہ بن صرف یہ گئی، .....گریگ نے سفاک بھرے لیجے میں کہا۔

"ابیا کون سا راز تھا تہارا جس کے بتانے سے پہلے ہی تم نے اسے سفاکی اور بے رحی سے ہلاک کر دیا" ..... سلیمان نے ہونٹ مسیخیتے ہوئے کہا۔

" ہے ایک راز۔ بہرحال مسر سلیمان پاشا۔ میں یہاں تہہیں تہاری موت کا مر دہ سانے کے لئے آیا ہوں " سیگریگ نے کہا اور اس کے منہ سے اپنا نام س کر سلیمان بے اختیار چونک بڑا۔
" سلیمان پاشا۔ کون سلیمان پاشا " سیمان نے خود کو سنجالتے ہوئے کہا۔

"" تہارا بول کھل چکا ہے سلیمان۔ ہم نے شہیں بے ہوش کر

"مطلب" سیمان نے حق الوسع خود کوسنجا لتے ہوئے کہا۔
"مطلب یہ کہتم خانسامال ہو جسے جاسوی کا شوق چرایا ہے۔ تم
ایشیا کے مشہور و معروف ایجٹ علی عمران کے خانسامال ہو اور اس
الح ساتھ اس کے فلیٹ میں رہتے ہو۔ فارغ رہ رہ کرتم بوڑھے نے جا رہے بتھے اس لئے عمران نے تمہیں معروف رکھنے کے نئے تمہارا انڈر ورلڈ سے کنکشن جوڑ دیا تھا۔ عمران کے ساتھ ساتھ ار ورلڈ میں تمہارا فر ورلڈ میں جمانے کے لئے عمران کے شاگرد ٹائیگر فر ورلڈ میں تمہارا بحر پور ساتھ دیا تھا اور تم نے اعثر ورلڈ میں بلیک فر کے طور پر اپنا خاصا اثر قائم کر لیا تھا' سیس گریگ نے کہا تو میان اس کی معلومات پر ول ہی دل میں غراکر رہ گیا۔

"" م وہ و بل زیرو نہیں ہو جس نے تھامس میکلین کے خفیہ فی سے فائل چوری کی تھی۔ تھامس میکلین شروع سے ہی تہہیں لی چورسمجھ رہا تھا لیکن بہر حال سب کلیئر ہو گیا ہے۔ تم تھامس المین کے پاس کیوں آئے تھے اور کیا چاہتے تھے۔ یہ سب بھی انے معلوم کر لیا ہے اس لئے تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو اس

الممند لائث كے سيث اب كو بھى سنجال ليا ہے۔ وہ بہت خطرناك الجن بی اس لئے ہم نے انہیں چھٹرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے بی تھامن میکلین کے خفیہ سیف سے فارمولا حاصل کیا اور النك شار كا ايك ايجن ميك براؤن جاثو دادا بن كر تقامس می کلین کے یاں آ گیا تھا جس پر تھامن میکلین نے ضرورت سے زیادہ مجروسہ کر لیا تھا اور اے این بہت سے رازوں سے أكاه كرديا تھا اور ميك براؤن نے اس بات كا فائدہ اٹھا كر اندر ل اندر تھامس میکلین کو کاٹا شروع کر دیا تھا جس کا اسے پیتہ ہی ہیں تھا۔ میک براؤن نے اس کے خفیہ سیف سے فائل حاصل ونے کے لئے یہ سارا چکر چلایا تھا اور فائل حاصل کرنے کے ه اس نے رید کلب میں ایک طاقتور بم لگا دیا تھا۔ یہ تو تمہاری یر تھامن میکلین کی قسمت اچھی تھی کہتم نے گئے ورنہ اس بم سے مرف رید کلب کی عمارت ممل تباہ ہو می تھی بلکہ اس کے ارد گرد وجود دوسری عمارتیں بھی کمل طور بر بتاہ ہو گئ تھیں' ..... گر کے نے مكمل بولتے ہوئے كہا۔

"اوه- تو بيسب وائث سار والول كا كام تفا"..... سليمان نے ین سکیرتے ہوئے کہا۔

" ان لوگوں کے ہاتھ مارا مل فارمولا لگا ہے جس سے وہ ڈائمنڈ لائٹ نہیں بنا عیس مے'۔ لريك نے كہا تو سليمان أيك بار پھر چونك برا۔ لئے میں نے تہمیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے' ..... گریگ نے ائی بات ممل کرتے ہوئے کہا۔

"ونہیں۔ میں وہ نہیں ہوں جوتم سمجھ رہے ہو۔ میں اعدر ورلڈ ے بی تعلق رکھتا ہوں اور میں بلیک ماسٹر ہوں۔ بلیک ماسٹر " سلیمان نے اپنی بات برزور دیتے ہوئے کہا۔

" تم جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی واسط نہیں ہے۔ تمہارا تعلق علی عمران سے ہے اس کئے تمہاری ہلاکت بے حد ضروری ہے ورنہ عمران کو اگر معلوم موا کهتم بهال جاری قید مین موتو ده آندهی اور طوفان بن كريهان آجائے گا۔ ياكيشيا مين مارا سيث اب وائت شار والوں نے ختم کیا ہے۔ یہاں آ کر اگر عمران اور اس کے ساتھی مارا بیسیٹ اب بھی فتم کر دیں کے تو مارا سب بچھ فتم :و جائے گا۔ ویسے بھی عمران اور ٹائیگر ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم تھامس میکلین کے ساتھ ریڈ کلب کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہو اس لئے ہم تمہیں ہلاک کر کے تمہارے مکڑے باہر جنگل میں بھینک دیں گے۔ جنگل کی سرخ تھیاں اور سرخ چیونٹیاں تمہاری ہڈیار تک حیث کر جا کمیں گی اور کسی کو بھی بیہ معلوم نہیں ہوگا کہتم یہار مجھی آئے تھے'' ..... گریگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

"وائث سار" .... سليمان نے حيرت بعرے ليج مي كها-''ہاں۔ ایکر یمیا کی ایک سرکاری الیجنسی ہے وائٹ شار ج یا کیشا میں سی مفن ہر کام کر رہی ہے۔ اس ایجنی نے مار۔ Downloaded from https://paksociety.com

''نامکمل فارمولا' ..... سلیمان نے کہا۔
''بالکل۔ اس فارمولے میں ڈائمنڈ لائٹ میں چند مخصوص اجرہ کمس کرنے کا فارمولا ہے اور پچھ نہیں۔ ڈائمنڈ لائٹ میں مخصوص پاور بنانے کے لئے دوسرے فارمولے کے اجزاء بھی شامل کرنے پرنے ہیں۔ پاکیٹیا میں ایک منی فیکٹری گئی ہوئی ہے جس سر پرنے ہیں۔ پاکیٹیا میں ایک منی فیکٹری گئی ہوئی ہے جس سر تفامسن میکلین نارمل فلیور تیار کرتا ہے۔ فارمولے کے دوسر اجزاء یہاں سے اسمگل کئے جاتے تھے جو یہاں اس ہیڈکوارٹر میں تیار کئے جاتے تھے جو یہاں اس ہیڈکوارٹر میں تیار کئے جاتے ہیں۔ وائٹ شار والے فارمولے کا ایک حصہ ا

مے جی اس کا دوسرا اور اہم حصہ میرے پاس ہے۔ وہ لوگ زوء

ے زیادہ ان پیکش کا فائدہ اٹھا کتے ہیں جو تیار پیک ہیں.

فیکٹری میں تیار ہونے والا مال ان کے کسی کام نہیں آئے مجا

''وائٹ سٹار کا پاکیشیا میں کیا مشن ہے'' سسلیمان نے پوجھ۔ ''یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن میں نے اپنے ذرائع سے بیض معلوم کیا ہے کہ وائٹ سٹار اگر اپنے مشن میں کامیاب ہوگئی آ معلوم کیا ہے کہ وائٹ سٹار اگر اپنے مشن میں کامیاب ہوگئی آ پاکیشیا شدید تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا اور بہاورستان میں موجود ایکر یمیا کی فورسز آسانی سے پاکیشیا میں واغل ہو جائیں گ۔

ان فورسز کو پاکیشا کی فوج بھی نہیں روک سکے گی اور بہت کم وقت میں یا تو پاکیشا کو کمل طور پرختم کر دیا جائے گا یا پھر ایکر بی فورسز پاکیشیا پر اپنا تسلط جمالیں گئ .....گریگ نے کہا اور یہ من کر سلمان کا دل دھک سے رہ گیا۔

"بید بی سب تہیں کیے معلوم ہوا"..... سلیمان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

"مرانیف ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے مسرُ سلیمان پاشا۔ ڈائمنڈ لائٹ جیسے طاقتور اور خوفناک نشے کے ساتھ ہم مشیات اور اسلح کی بھی اسمگلنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک نیٹ ورک پوری دنیا ہے اہم معلومات بھی اکشی کرتا ہے جے ہم مبلکے داموں فروخت کرتے ہیں''……گریگ نے جواب دیے مورک کا

''کیا تمہاراتعلق کا فرستان ہے ہی ہے' ....سلیمان نے پوچھا۔ ''نہیں۔لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو' .....گریگ نے چونک رکہا۔

" تقامس میکلین اور تمہارا نام کافرستانیوں جیانہیں ہے۔ اس کا اور تمہارے بولنے کا انداز بھی الگ ہے۔ تم دونوں مجھے یہودی معلوم ہوتے ہو' ..... سلیمان نے کہا۔

''تم نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے مسٹر سلیمان پاشا۔ تھامس میکلین اور میں نسلا یہودی ہیں اور ماراتعلق اسرائیل سے ہے' ۔۔۔۔۔ گریگ

جائے۔ جہال ضرورت ہو وہال ڈائمنڈ لائٹ فری بھی سیلائی کر دی جائے۔ اس نشے میں جتلا ہونے والا ہر انسان ذہنی اور جسمانی طور م مفلوج مو جائے گا ادر آنے والی تسلیل بھی اس سے شدید متاثر اول کی اور ایک وقت ایا آئے گا جب یا کیٹیا میں صرف زہنی مریض اور معذور افراد ہی ہوں گے جن کا کوئی برسان حال نہ ہو گا۔ ڈائمنڈ لائٹ استعال کرنے والوں کی زند گیوں کا وقت بھی بے مد كم مو جائے كا اور بم اس سلو بوائزن كے ذريعے رفتہ رفتہ ياكيشيا كو كمل طور يرصفي استى سے منا ديں كے ليكن تعامن ميكلين نے مری ہدایات برعمل نہیں کیا۔ اس نے ڈائمنڈ لائٹ کو فروغ تو دیا فالنين بے حد محدود پيانے ير اور اس نے ڈائمنڈ لائث نہايت بنظے داموں فروخت كرنا شروع كر ديا تھا۔ پھر اس نے ميك براؤن کے کہنے یر ڈائمنڈ لائٹ صرف اینے ریڈ کلب تک محددد کر دیا تا کہ و اور زیاده دولت کما سکے۔ تھامس میکلین میرا جھوٹا بھائی تھا۔ میں نے اے سمجھانے کی بہت کوشش کی گر اس نے میری ایک ندمی م میک براؤن کے جھانے میں آ کر اپنا مثن بھول گیا۔ بھائی انے کی وجہ سے میں اسے سزا بھی نہیں دے سکتا تھا لیکن پھر اس لا فلطيول كى وجه سے ياكيشيا كا سارا سيث اب وائث سار والول م اس چلا گیا اور انہوں نے ریڈ کلب بھی تباہ کر دیا تھا اس لئے لانے تعامن میکلین کوختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ تعامن ملین کی برسمتی ہی تھی کہ وہ یا کیشیا سے نکل کر یہاں آ گیا تھا۔

نے کہا اور اسرائیل کا سن کر سلیمان نے بے اختیار جڑے بھیجے لئے۔

"میں پہلے ہی سمجھ کیا تھا کہ ڈائمنڈ لائٹ جیسا موت کا نشہ کھیلانے والے کوئی اور نہیں صرف یہودی ہی ہو سکتے ہیں"۔سلیمان نے غراتے ہوئے کہا۔

" بہم نے کافرستان سے الحاق کر رکھا ہے۔ ڈائمنڈ لائٹ سے پیدا کو تباہ کرنے اور پاکیٹیا کی نوجوان سل کوختم کرنے کے لئے ہم نے خصوصی طور پر بید نشہ تیار کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم پاکیٹیا کی نوجوان سل کو پنینے نہ دیں۔ وہ نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جا کیں۔ ان جی سوچنے بجھنے کی صلاحیت نہ رہے۔ پاکیٹیا کی شرح خواندگی بالکل ختم ہو جائے اور آنے نہ رہے۔ پاکیٹیا کی شرح خواندگی بالکل ختم ہو جائے اور آنے والے وقت جی جتنی بھی جزیش ہو وہ کمزور، مفلوج اور ذہنی طور پر ماؤف پیدا ہو' .....گریگ نے کہا۔

"اده- اده- تمهارے ارادے تو بے حد گھنادُنے اور خوفناک بیں-تم اس نشے کے ذریعے پاکیشیا کا مستقبل تباہ کرنے آئے تھے".....سلیمان نے بھنکارتے ہوئے کہا۔

''بالکل۔ یہی ارادہ تھا ہمارا اس لئے میں نے پاکیشیا کا ٹاسک تھامسن میکلین کو ہدایات تھامسن میکلین کو ہدایات دی تھیں کہ ڈائمنڈ لائٹ پاکیشیا میں انتہائی ستے داموں فروخت کیا جائے۔ یہ نشہ اس قدر ستا ہو کہ ہر خاص و عام اس کا عادی ہو

Downloaded from https://paksociety.com

جونوجوان ڈائمنڈ لائٹ کا استعال کرتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ڈل ہوکر رہ جائے گا۔ اس کی قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا وہ جوئی پود دنیا میں آئے گی وہ بھی اس نشے کے اثر سے محفوظ نہ ہو گی۔ آنے والی جزیشن ذہنی اور جسمانی طور پر مفاوح ہوگی اور پاکیشیا کا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تاریک ہو حائے گا۔

ادهر گریگ اور اس کا گروپ پاکیٹیا کی تابی پر کام کر رہا تھا اور ادهر پاکیٹیا ہیں ایک ایکر کی وائٹ شار ایجنسی وارد ہوگئ تھی جو نجانے ایسے کون سے مشن پر کام کر رہی تھی کہ ایکر کی فورسز پاکیٹیا ہیں آسانی سے داخل ہو جا تیں اور پاکیٹیا پر اپنا تسلط بھی جما عتی تھیں۔ پاکیٹیا اس وقت دو بڑے خطرات سے ووچار تھا اور دونوں خطرے سلیمان کے سامنے تھے اور وہ بے کبی سے ایک اسر پچر پر بندها ہوا تھا جے گریگ اب ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ سلیمان بہاں سے نبدها ہوا تھا جے گریگ اب ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ سلیمان اس قصے کو شکل جلد از جلد عمران کو آگاہ کوہ ان دونوں خطروں کے بارے ہیں جلد از جلد خم کر دے ورنہ آنے والے وقت ہیں پاکیٹیا کا جو جلد از جلد خم کر دے ورنہ آنے والے وقت ہیں پاکیٹیا کا جو انجام ہونے والا تھا اس کا سوچ کر تی سلیمان کی روح کرز رہی تھی۔

"میں نے حمیر بیسب کھوال کئے بتایا ہے مسر سلیمان پاشا کہ میں تہاری ہلاکت کا قطعی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں اصول پند چر جب میں نے اسے تہارے سامنے بے بس دیکھا تو مجھے بے صد دکھ ہوا کہ میرا بھائی ایک عام پاکیشیائی بلکہ ایک خانسامال کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہے۔ تب میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا''……گریگ رکے بغیر بولتا چلا گیا۔

" تم لوگ انسان نہیں درندے ہو گریگ۔ بلکہ درندوں سے بھی بره كرشيطان مو- اسرائيل، ياكيشيا كا ازلى دهمن بيكن اسرائيل. یا کیشیا کو نتاہ و برباد کرنے کی اس قدر گھناؤنی سازش کرے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار میرے ہاتھ ج کھول دو پھر دیکھو میں تمہاری اس سازش کا حس طرح تاروبید بھیرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ یہاں موجود تمام یبودیوں کے تکرے اڑا دوں گا۔ تمہارے اس میڈکوارٹر کا نام و نشان مٹا دوا۔ گا۔ میں صرف نام کا بی جاسوس ہوں کیکن تمہاری اس قدر گھناؤن سازش کا س کر میری رگوں میں آگ بھر گئی ہے۔ میں اس آگ ہے سیج معنوں میں تہیں جاسوس خاساماں بن کر دکھاؤل گا اور تمہاری ہر چیز جلا کر راکھ بنا دول گا'' ..... سلیمان نے گرجتے ہوئے کہا۔ یہودیوں کی اس قدر بھیا تک اور ہولناک سازش کا س کر واقعی اس کے تن بدن میں آگ لگ حمی تھی۔ ڈائمنڈ لائٹ کا مخصوص نشه یا کیشیا میں پھیلا کر وہ یا کیشیا کی نہ صرف نوجوان سل کا فاتمه كرنا جاج تھ بلكه اس نشے كے ذريع وہ آنے والى تسلول کی بھی تبای کا موجب بن رہے تھے۔ گریگ کے کہنے کے مطابق s://paksociety.com

پوش بھی وہال سے چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب سلیمان ایک بار پھر کمرے میں اکیلا تھا۔

"الله تو قادر مطلق ہے۔ اب تو ہی میری مدد فرما۔ تو ہی میری اور پاکیٹیا کی حفاظت کرسکتا ہے۔ ایک طرف پاکیٹیا پر دائٹ سار کا خطرہ مسلط ہے اور دوسری طرف یہ یہودی ہم مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلول کے بھی دغمن ہے ہوئے ہیں ".....گریگ اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد سلیمان کے منہ سے بافتیار دعا نکلی۔ اس نے بیلٹوں کو زور زور سے جھکے ویئے لیکن اس اختیار دعا نکلی۔ اس نے بیلٹوں کو زور زور سے جھکے ویئے لیکن اس بار اسے نہایت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ دعا مائٹے ہوئے اس نے آئسیس بند کر لی تھیں۔ ای لیمے آئٹ سنائی دی اور سلیمان نے آئسیس کھول دیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک نے آئسیس کھول دیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک اور سیاہ پوش اندر آرہا تھا۔ اس سیاہ پوش کے ایک ہاتھ میں سرنج قور سیام برخ جس میں سزرگ کا محلول مجرا ہوا تھا۔

"مبلومسٹرسلیمان پاشا" ..... سیاہ پوش نے سلیمان کے قریب آ کر بے حد خوشکوار کہے میں کہا۔ ای کمے گریگ تیز چاتا ہوا دوبارہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر تھا۔

" لے آئے تم زہریلا انجکشن "..... اگریگ نے ساہ پوش کے اتھ میں سرنج ویکھ کر کہا۔

''لیں بال'' ۔۔۔۔۔ سیاہ پوش نے مؤدبانہ کیج میں کہا۔ ''مگٹر۔ لگا دو اسے۔ ابھی چند عی لمحوں میں یہ ہلاک ہو جائے آدی ہوں اس لئے میں نے تہیں ہلاک کرنے سے پہلے تہیں سب کھ بتا دیا ہے تاکہ مرنے کے بعد تہاری روح بے چین نہ رہے کہ تم انجانے میں ہلاک کر دیئے گئے تھے''……گریگ نے زہر یلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

"اصل بات یہ ہے کہ میں بے بس ہوں۔ تم کچھ بھی کر کئے ہو۔ لیکن یہ مت بھولنا کہ ایک سلیمان کے ختم ہوتے بی سب پچھ ختم ہو بوتے بی سب پچھ ختم ہو جائے گا۔ علی عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس پر جب تم لوگوں کی گھنادُنی سازش کا انکشاف ہوگا تو وہ واقعی آ ندھی اور طوفان بن کر یہاں آ ئیں گے اور تم سب کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جائیں گے۔ وہ تمہارا اس قدر بھیا تک حشر کریں گے جس کا تم خصور بھی نہیں کر بحق "سسلیمان نے کہا۔

"اییا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم بھی یہاں چوڑیاں پہن کرنہیں بیٹھے ہوئے''....گریگ نے منہ بنا کرکہا۔

" اونہد تم میں اتنا عی دم خم ہے تو مجھے ایک بار آزاد کر کے دکھو۔ تم جیسوں کے لئے میں اکیلا ہی کافی ہوں' سسسلمان نے کہا۔

'' بجھے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب بس تہارا وقت پورا ہو چکا ہے''……گریگ نے کہا اور پھر وہ مڑا اور تیز تیز چلنا ہوا کرے سے باہر نکلتا چلا کیا۔ سلیمان غصے اور پریشانی سے اسے جاتا دکھے رہا تھا۔ اس کے جاتے عی باتی نقاب الستے میں کوئی حرکت کرے تو اسے فوراً کوئی مار دینا''.....گریگ فے کھا۔

"اوکے بال۔ میں اسے غلط حرکت کرنے کا کوئی موقع نہیں اوں گا" سے غلط حرکت کرنے کا کوئی موقع نہیں اوں گا" سے ساہ پوٹل نے کہا اور اس نے سرنج اسٹریچر کے پاس فرل ایک میز پر رکھی اور سلیمان کی بیلٹس کھولنے نگا۔ بیلٹس کھول کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے جیب سے ایک مشین پول نکال اور اسلیمان فورا اٹھ کر بیٹے گیا اور اپی کلائیاں اور پاؤں مسلنے لگا اور المردہ اسٹریچر سے نیجے آگیا۔

"آؤ میرے ساتھ" ۔۔۔۔۔ سیاہ پوش نے کہا تو سلیمان نے اثبات انہوں سر ہلایا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے سلیمان کے پیروں سے جوتے نہیں نکالے تھے۔ وہ لڑ گھڑاتے نے قدموں سے چل رہا تھا۔ مسلسل بندھے رہنے کی وجہ سے ماکا جسم شل ہو گیا تھا۔ دروازے کے باہر ایک طویل راہداری کی اور وہ اس راہدرای میں آ گئے۔ سیاہ پوش نے اسے وائیں طرف لے کے لئے کہا۔ داہداری کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی کے رہی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف آئے اور پھر میڑھیاں کے دبی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف آئے اور پھر میڑھیاں میں آگئے۔

"وہ سامنے واش روم ہے۔ جاؤ اور جلدی واپس آنا".... سیاہ اللہ کے کونے میں ایک دروازے کی طرف اشارہ اللہ کر واش روم کی طرف میں سر ہلا کر واش روم کی طرف

گا۔ پھر اس کی لاش کے تکرے کسی گٹو میں پھینک وینا'' .....گریگ نے کہا۔

"الی باس اوک" اوک سیاہ بیش نے کہا اور انجاش لے کر سلمان کے قریب آگیا۔ اس نے سرنج والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔
"پلیز میری بات سنو میں ایک بے ضرر انسان ہوں۔ اگر شہیں مجھ سے خوف محسوں نہیں ہو رہا تو تھوڑی در کے لئے میرے ہاتھ پیر کھول دو۔ پلیز" سلمان نے چبرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں کرتے ہوئے انتہائی پریٹانی کے عالم میں کہا۔
"کول ہاتھ رکھلوا کرتم کیا کرنا چاہتے ہو" سیسکریگ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

''پپ۔ پپ۔ پیشاب۔ مم۔ مم۔ مجھے پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے۔ زہر ملا انجکشن لگانے سے پہلے مجھے چند کمحول کے لئے واش روم میں جانے دو درنہ میرا پیشاب مہیں نکل جائے گا''۔ سلیمان چھے کہا۔ اس کی بات من کر گریگ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بھیل گئے۔

" تھیک ہے۔ نمبر سکس کو بلاؤ وہ اسے واش روم لے جائے"۔ گریگ نے ساہ بوش سے کہا۔

"میرے پاس میں ہے باس۔ میں ہی اسے لے جاتا ہول"۔ سیاہ بوش نے کہا۔

ساہ پوش نے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ انجکشن میبیں رکھ دو اور لے جاؤ اسے۔ اگر سے

بڑھتا جلا گیا۔ اس نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا تھا۔ کمرے میں عام رہائتی سامان تھا۔ سامنے ایک بری کھڑی تھی جو تھلی ہوئی تھی۔ اس کھڑی کی دوسری طرف ایک د بوار تھی اس کئے سلیمان دوسری طرف نہیں د مکھ سکتا تھا اس نے عاجت کا بہانہ بنا کر خود کو اسریجر سے آ زاد تو کرا لیا تھا لیکن ال کے ذہن میں ان لوگوں سے نیٹنے اور یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ واصح نہیں ہو رہا تھا۔ و کہ کمرے میں ایک ہی ساہ بوش تھا لیکن اس کے باوجود سلیمان اس سے سوچ سمجھ کر بھڑنا جا ہتا تھا اس کئے وہ خاموثی سے واش روم میں کھس گیا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک لگا لیا۔ واش روم کافی کشادہ تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کھ جیے ہی اس نے سراٹھایا اس کی آ تھے ب اختیار جک اٹھیں۔ او پر حصت کے ماس ایک پڑا سا روش وان تھا۔ روش وان کا صرف فریم بنا ہوا تھا۔ اس پر نہ شیشہ لگا ہوا تھا اور نہ ہی جالی اور نہ ہی اس روش وان میں سلامیں دکھائی دے رہی تھیں۔ روش دان اتنا کھلاتھا کہ سلیمان اس سے آسانی سے گزرسکتا تھا۔ روش دائ د مکھتے ہی سلیمان نے فورا واش روم کا نل کھول دیا تا کہ پانی کرنے کی آ واز سن کر باہر موجود سیاہ پوش یہی مجھے کہ وہ اندر ہی ہے۔ روشن وان ایک واش بیس کے اوپر تھا۔ سلیمان نے ایک 🗗 واش بین بر رکھا اور د بوار کا سہارا لے کر تیزی سے واش بین کے

اویر کھڑا ہو گیا۔ واش روم کی حصت زیادہ او کی نہیں تھی اس کئے سلیمان کے ہاتھ آسانی سے روش وان تک پہنے گئے۔سلیمان نے دونوں ہاتھ فریم پر جمائے اور پھر اس نے اپنا جسم زور لگا کر بازوؤں کے بل اور اٹھانا شروع کر دیا۔ تھوڑا اور جا کر سلیمان نے اپنی کہدیاں روشن دان کے فریم میں پھنسا دیں اور پھر ابنا جسم اویر اٹھاتا چلا گیا۔ چند ہی کمحول میں وہ روشن دان کے اندر تھا۔ یہ و مکھ کر اسے سلی ہو گئ کہ روشن دان باہر کی طرف کھلا ہوا تھا۔ باہر ایک جارد بواری بن ہوئی تھی۔ الی جارد بواری جو عام طور پر کسی کوتھی میں بنائی جاتی تھی۔ روشن دان کے اویر ایک کارٹس سی بنی ہوئی تھی۔ سلیمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کارٹس کے کناروں کو پکڑا اور کھییٹ کر اپنا جسم روش وان سے باہر نکال لیا۔ روش دان سے باہر آتے بی اس کا جسم ہوا میں لٹکنے لگا۔ ایک کمے کے لئے سلیمان کو یول محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ کارٹس سے جھوٹ جا تیں گے اور وہ نیجے جا گرے گا لیکن اس نے مضبوطی سے انگلیاں کارنس پر جما رکھی تھیں۔

سلیمان اس وقت تقریباً ساٹھ فٹ کی بلندی پر تھا۔ لیمی وہ عمارت کی تیسری منزل تھی۔ اس نے سر جھکا کر نیچ دیکھا تو اسے نیچ بچھ فاصلے پر ایک اور کارنس دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر سلیمان کا دل بلیوں اچھل پڑا تھا۔ اس نے فورا اپنے جسم کو جھکولا دیا اور کارنس سے ہاتھ جھوڑ دیئے۔ وہ تیزی سے نیچ گیا۔ دوسری کارنس کے ہاتھ جھوڑ دیئے۔ وہ تیزی سے نیچ گیا۔ دوسری کارنس کے

کورکی کا فریم بے حد بردا تھا اور اس پر ریلنگ والے شیشے گئے ہوئے تھے۔ سلیمان دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے تھوڑا ساسر مور کر کورکی سے اندر دیکھا۔ کورکی کا ایک شیشہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کمرہ بید روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے میں خاموثی تھی۔ سلیمان نے ایک کمیے توقف کیا اور چر وہ کھڑی سے اندر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ سلیمان نے احتیاط سے کھڑ کی کا کنارہ پکڑا اور اپنا جسم موڑ کر کمرے میں آ گیا۔ سامنے کمرے کا اکلوتا دروازہ تھا جو بند تھا۔ اے باہر سے دوڑنے بھا گنے کی آ وازیں ا نائی دے رہی تھیں۔ شاید ان لوگوں کو اس کے واش روم سے فرار ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ دوڑنے بھا گئے کی آوازیں س کر سلیمان تیزی ہے آ محے بڑھا اور شالی د بوار کے یاس بڑی ہوئی ایک الماری کی آٹر میں ہو گیا۔ اسے باہر سے تیز آوازیں سائی دے رہی محس ۔ '' دیکھو وہ سیبی کہیں ہو گا۔ اس عمارت کا گیٹ بند ہے۔ وہ عمارت سے باہر نہیں جا سکتا'' ..... باہر سے ایک جیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر اسے دروازے کے باہر قدموں کی آ وازیں سائی دیں۔ ''ان سب کمروں کو دیکھو۔ وہ کارنس سے کوو کر نیچے ہی آیا ہے۔ کارٹس بر اس کے قدموں کے نشان ہیں۔ ان کمرول کے سوا وه کہیں نہیں جا سکتا'' ..... ایک آواز سنائی دی اور پھر ساتھ ہی اجا تک دروازہ زور دار دھاکے سے کھل گیا۔

قریب آتے ہی اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس کی انگلیال اکھڑتی اس کارنس پر جم گئیں۔ ایک لیجے کے لئے اے اپنی انگلیال اکھڑتی ہوئی معلوم ہوئیں گراس نے خود کو سنجال لیا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ وہال اور کارنس نہیں تھی۔ سلیمان نے ایک لیجے کے لئے سوچا پھر اس نے اپنے بازوؤل کے بل اپنا جسم اٹھایا اور کارنس کے اوپر آگیا۔ کارنس پر آتے ہی اس نے پشت دیوار سے لگائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویوار دائیں طرف گھوم رہی تھی۔ سلیمان کارنس کے اوپر آستے ساتھ اس ویوار کے گروگھومٹا چلا گیا۔

سامنے باؤنڈری وال تھی جو خاصی او نجی تھی۔سلیمان چھلانگ لگا کر اس دیوار کے اور نہیں جا سکتا تھا۔ کارنس پر محدمتا ہوا وہ جیسے بی دوسری طرف آیا اے نیچ ایک کھڑی کا شیڈ دکھائی دیا۔سلیمان نے ایک بار پھر جھک کر خود کو کارنس سے لٹکایا اور پھر جسم کو جھکولا دے كراس نے كارس پر جے ہاتھ چھوڑ دئے۔ ملكے سے جھكے سے اس کے پیر کھڑکی کے اور بنے ہوئے شیر سے فکرائے۔ ایک کمح کے لئے اس کا جسم بری طرح سے لرزالیکن اس نے فورا دبوار پر ہاتھ رکھ کرخود کوسنجال لیا۔ اب وہ کھڑی کے شیڈ پر کھڑا تھا۔ کھڑگ کے نیچے ایک اور کارنس تھی۔ سلیمان نے تھوڑا سا آ گے جا کر ایک بار پھر خود کو کارنس کی طرف گرا دیا۔ اس بار وہ کارنس پر یاؤں کے بل آیا تھا۔ ایک کھے کے لئے اس کا جسم لڑ کھڑایا حمر اس نے فورا د یوار کو پکڑ کر خود کو سنجال لیا۔ اب وہ کھڑ کی کے ساتھ کھڑا تھا۔

کہا۔

"سوری عمران صاحب۔ یہاں آپ کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے اس لئے میں اور مس جولیا دوسرے کمرے میں جھپ سے مے تھے".....صفدر نے کہا۔

" اور میں نے جو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سی تھیں۔ وہ کیا تھا''.....عمران نے کہا۔

"ایا میں نے کیا تھا تاکہ تم یک سمجھو کہ ہم باہر نکل گئے ہیں''.... جولیا نے کہا۔

"تو تم لوگ یہال پہلے ہے ہی ہاری گھات میں چھے بیٹھے تھے اس رہوڈی نے ان کی باتیں من کر غراتے ہوئے کہا۔ اس نے زخی ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بکر رکھا تھا جس سے مسلسل خون میک رہا تھا۔

"اور ہم کیا کرتے۔ وائٹ شار والے آسانی سے قابو آنے والے ہوئے کہا۔ والے ہوئے کہا۔ والے ہوئے کہا۔ اللہ معنی مارے بارے میں جانتے ہو کہ ہم کون ہیں'۔ رہوڈس نے بری طرح سے چونک کر کہا۔

''جانے تو نہیں لیکن تم بتاؤ کے تو ضرور جان جا کیں گے'۔ عمران نے کہا۔

" تم عمران ہو تا" ..... رہوؤس نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تورامت کی آواز کے ساتھ ہی رہوڈس کے ہاتھ سے مشین اللہ اللہ کیا تھا۔ گولیاں ٹھیک اس کے ہاتھ پر پڑی تھیں جس سے وہ کی بھی طرح اپنے منہ سے نکلنے والی چینوں کو نہ روک سکا۔ رہوڈس وروازے کے پچھ فاصلے پر عمران کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بھی آ کر اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی رہوڈس کے ہاتھ سے مشین پالل سکتا تھا اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی رہوڈس کے ہاتھ سے مشین پالل کی دوسری طرف چھپے ہوئے جولیا اور صفور فورا نکل کر سامنے آ گئے۔

'' خبردار۔ اپنے ہاتھ بلند کر لو ورنہ مہیں چھلنی کر دیا جائے گا''۔ جولیا نے غرا کر کہا۔

" تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں نے تہہیں باہر جانے کے لئے کہا تھا''....عمران نے انہیں دیکھ کر قدرے عصیلے لہے میں

"ارے باپ رے۔ تت۔ تت۔ مہیں میرا نام کیے معلوم ہوا''....عمران نے بو کھلائے ہوئے کہے میں کہا تو رہوڈس کے ہونٹوں پر زہر انگیز مشکراہٹ تھیل گئی۔

" تم خود کو بہت جالاک سمجھتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ڈر جاؤں گا اور تم آسانی سے مجھے ابے قابو میں کر لو گے' ..... رہوڈس نے کہا۔ اس کے کہے میں غرام نے شامل تھی۔

''نن ۔ تن ۔ تبیں ۔ مم ۔ میں نے ایسا تو تبیں کہا'' .....عمران نے کھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

"وائث سار کے ایجنٹ تمہاری طرح متخرے تہیں ہیں عمران۔ ، ہم اپنی اور مشن کی بقاء کے لئے کئی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور وقت آنے پر اپنی جانیں دے بھی سکتے ہیں' ،.... رہوڈس نے کہا۔ "نه نه ميري جان مت لينا به شك كعال لے لينا ميں تو یہاں ایسے ہی تھومتے پھرتے ہوئے آ گیا تھا۔ ان دونوں کا پت تہیں یہ کون بیں اور کہال سے آئے ہیں۔ تمہارے سامنے انہول نے خود ہی اقرار کیا ہے کہ یہ دوسرے کمرے میں جھیے ہوئے تھے۔ تم بے شک انہیں گولیاں مار دو۔ ارے۔ مگرتم انہیں کیے مارو گے۔ تہارا ہاتھ تو زخمی ہے۔ چکو تمہارا مشین پسفل میں اٹھا لیتا ہوں۔ جب تم کہو گے تو میں تمہیں حولی مار دول گا''....عمران بے تکے بن میں ہانگا چلا گیا۔ رہوڈس غضبناک نظروں سے ان کی طرف

د کمچر رہا تھا۔عمران آ گے بڑھا اور اس نے جھک کر رہوڈس کامشین بعل اٹھانا جاہا لیکن اس کیے رہوڈس کی ٹانگ چلی اور عمران فورآ چھے ہٹ گیا۔ اگر وہ ہوشیار نہ ہوتا تو رہوڈس کی ٹا تگ اس کے جبروں پر برنی۔ ٹانگ مار کر رہوڈس لڑ کھڑا گیا۔ جنتی دریم میں وہ سیدھا ہوا تھا عمران نے جھیٹ کر اس کامشین بعل اٹھا لیا۔

"اب میرے یاس بھی مشین پیعل ہے۔ ان دونوں سے نہیں ڈرتے تو مجھ سے ہی ڈر جاؤ'' .....عمران نے کہا۔ اس کمح رہوڈس نے بجل کی سی تیزی سے جیب سے کوئی چیز نکالی اور اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ ہوا میں ایک چیک می اہرانی -عمران اور اس کے ساتھی ابھی سمجھ ہی نہ یائے ہوں گے کہ اجا تک رہوڈس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور عمران کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ دوسری طرف کرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور عمران کے عقب میں موجود تھکی ہوئی کھڑ کی کی طرف بڑھا۔

''ارے۔ ارے۔ روکو اے۔ ارے''.....عمران نے بو کھلا کر کہا۔ اس نے مر کر رہوڈس پر چھلانگ لگائی لیکن رہوڈس تو جیسے چھلاوہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی کھڑکی کے باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ دوسرے کمنے وہ کھڑ کی سے نکل عمیا۔ عمران تیزی سے کھڑ کی یر جھیٹا اور پھر کھڑی ہے باہر و کھنے لگا۔ رہوڈس ساتویں منزل سے کودا تھا۔ وہ ہوا میں بری طرح سے ہاتھ یاؤل مارتا ہوا نیجے گرتا چلا جا رہا تھا۔ البتہ اس کی گردن اور اٹھی ہوئی تھی اور اس کے

چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ عمران کی بے چارگی پر ہنس رہا ہو۔ ینچے پختہ سرئگ تھی۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ سیدھا سرئگ پر اس کے اعضاء بھر جاتے لیکن اس لمحے سائیڈوں سے چار افراد نظے اور انہوں نے برق رفناری سے ایک جال سا پھیلا لیا۔ اس جال کے سرے ان چار افراد کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ جال کے سرے ان چار افراد کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ جال کے کر عین اس جگہ آ گئے جہاں سے رہوڈس نیچے آ رہا تھا۔ رہوڈس اس جال پر گرا۔ جال پر گرتے ہی وہ اچھلا اور پھر جیسے ہی وہ دوبارہ جال پر گرا چاروں افراد نے نہایت تیزی سے اسے پکڑا اور جال اس پر لیشنا شروع کر دیا۔

"وگڈ شؤ'....عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔

"عمران صاحب۔ اچا تک صفدر نے کہا تو عمران مڑکر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ صفدر اور جولیا زمین پر گرے ہوئے میک براؤن پر جھکے ہوئے شعے۔ میک براؤن کو دیکھ کر عمران بری طرح سے چوتک پڑا۔ میک براؤن کے پہلو میں ایک خنجر گھسا ہوا تھا اور اس کے اردگردخون کا تالاب بنآ جا رہا تھا۔

''اوہ۔ تو رہوڈس نے اسے خیر مارا تھا'' ۔۔۔۔۔ عمران نے ہونت چہاتے ہوئ کہا اور تیزی سے میک براؤن کے پاس آ گیا۔ اس نے جھک کر میک براؤن کی گردن پر دو انگلیاں رکھیں۔ پھر اس نے اس کی سانس چیک کی اور پھر وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

" یہ بلاک ہو چکا ہے " ....عمران نے کہا۔

"ہاں۔ نخبر نھیک اس کے دل میں مارا گیا ہے۔ خدا کی ہناہ۔ یہ لوگ اس قدر تیز اور خطرناک ہوں گے مجھے تو ابھی تک اپنی آ تھوں پر یفین نہیں آ رہا۔ اس نے جس تیزی سے جیب سے خبر نگالا تھا اور اسے مار کر خود اچھل کر کھڑکی کی طرف گیا تھا مجھے تو یوں لگا تھا جیسے بس بجل سی کوندگئی ہو' ..... صفدر نے جیرت بھرے لیے میں کیا۔

'' کیوں۔ میں دودھ پیتا بچہ ہوں کیا''.....عمران نے طنزیہ کہج میں کہا۔

"آپ نے ان خطرناک ایجنٹوں کے بارے میں جو بتایا تھا اس ہے ہمیں خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس لئے ہم یہیں رک گئے تھے' ..... صفدر نے قدرے مرمندہ سے لیجے میں کہا۔

"بالكل بالكل تعيك كيا ہے تم نے صفدر يار جنگ بهاور بر نقصان اور ہر خطرے سے بچانے كے لئے تم سب ہى ہر وقت تو ميرے ساتھ ہوتے - تمہارى اس بهادرى يا تمہارے اس احسان بر

من مهمیں کیا انعام دول۔ تالیاں بجاؤل یا صرف ویل ڈن کہنے ے خاور نے بریثان زوہ کہیج میں کہا۔ ے کام چل جائے گا'' .....عمران کے لیجے میں طنز ہی طنز تھا۔

''اب ہم پر اتنا طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھے۔ ہم تہاری بھلائی کے لئے یہاں رکے تھے۔ حمہیں بھلائی پندئیس ب نصیلے کہے میں کہا۔ تو آئندہ ہم اس کے بارے میں سوچیں سے بھی نہیں' ..... جولیا نے ناگواری سے کہا۔

> "واه- کیا خوب بھلائی ہے۔ بھلائی بھلائی میں ایک مجرم کو تخجر مار کر ہلاک کر ویا گیا اور دوسرا تمہاری آ تھوں کے سامنے سے ساتویں منزل سے کورکی سے باہر کود گیا ہے۔ مجھے پہلے سے بی اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ حمہیں یہاں دیکھ کر بدک سکتے ہیں۔ ہم سے بیخے بلکہ مارے قابو میں آنے کی بجائے بیموت کو ہی تربیم دینے والے ایجنٹ تھے اور وہی ہوا''....عمران نے کہا اور ای کھے اس کے سیل فون کی مھنٹی نج اٹھی۔

> "لو \_ لکتا ہے دوسرا بھی گیا کام ہے۔ اب ان کی لاشول پر بیٹھ کر ڈھول پیٹتے رہو' .....عمران نے جیب سے سیل فون نکال کر سکرین پر خاور کا نام د مکھ کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے رسیونگ بنن یر لیس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔

"عران بول رما مول" ....عمران نے سجیدہ کہے میں کہا۔ "عمران صاحب- بم نے اسے جال میں قابو کر لیا تھا لیکن اس کے دانتوں میں سائنائیڈ زہر بھرا کیپسول تھا۔ جال میں آتے ہی

س نے تیزی سے منہ چلایا اور ہلاک ہو گیا''..... دوسری طرف

"توتم سم مرض کی دوا تھے۔ میں نے حمہیں کہا تو تھا کہ جیسے ی وہ جال میں گرے فورا اے بے ہوش کر دینا'' .....عمران نے

"میں نے اس کی تنبی پر مک مارا تھا لیکن وہ بے حد جاندار تھا۔ وسرا مک مارنے سے پہلے ہی اس نے منہ چلا لیا تھا'' ..... دوسری لرف سے خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے ب فتیار ہونٹ بھینچ کئے۔ وہ تیز نظروں سے جولیا اور صفدر کو تھور رہا فا جیسے ان دونوں کی ہلاکتوں کے وہی ذمہ دار ہول۔

'' تھیک ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کی لاش ٹھکانے لگا و " .....عمران نے منہ بنا کر کہا اور سیل فون آف کر دیا۔

''کس کا فون تھا اور یہ جال کا کیا چکر ہے' ..... جولیا نے کہا۔ " بجھے ان دونوں سے یہی خطرہ تھا کہ یہ آسانی سے ہارے فابو میں نہیں آئیں کے اور ہم سے بیچنے کی ہرمکن کوشش کریں گے ی کئے میں نے خاور کو تین ساتھیوں سمیت ایک جال لے کر اس المن كى كوركى كے ينج رہے كے لئے كہا تھا تاكدار ان مي سے کوئی کودے تو وہ اے جال میں پکڑ کر ہلاک ہونے سے بیا عیس۔ نہوں نے ایا ہی کیا تھا۔ خاور نے رہوڈس کے جال پر گرتے ہی ے بے ہوش کرنے کے لئے اس کی کنیٹی پر مک مار دیا تھا لیکن

237

کے چبرے پر بھی سکون آ گیا۔
"ای لئے تو کہتی ہوں کوئی بھی مثال دیا کرو تو سوچ سبھے کر دیا
کرو جس کی جمیں بھی سبھے آئے اور خود تنہیں بھی''…… جولیا نے
مسکراتے ہوئے کہا۔

''ایک بارشادی ہو لینے دو پھر سمجھ میں آ جائے گی مجھے بھی اور حمہیں بھی بارشادی مثالیں بھی سیدھی ہو جائیں گئ'……عمران نے کہا۔

" دو کس کی شادی ' ..... جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ''مم-مم- ممری میری - نن - نن - نبیں - تمہاری - اوہ - مم - ممر میرا مطلب ہے کہ وہ ۔ وہ' ' .....عمران نے بو کھلا ہٹ بھرے لہجے میں کہا تو صفدر بے اختیار ہنس بڑا۔

'' فضول کی اوا کاری مت کرو اور بتاؤ اب کیا کرنا ہے'۔ جولیا نے جھلائے ہوئے کہجے میں کہا۔

"کرنا کیا ہے۔ اب واپس ہی جانا پڑے گا۔ اس لاش سے میں کیا ملنے والا ہے " سے مران نے منہ بنا کر کہا۔
"میں کیا ملنے والا ہے " سے مران نے منہ بنا کر کہا۔
"میں اس کی تلاثی لے لول " سے مفدر نے کہا۔
" لے لو۔ شاید اس کی جیب میں میرے ولیے کا ایڈوانس کارڈ لی نکل آئے " سے مران نے کہا تو صفدر ہے اختیار ہس پڑا جبکہ فائیا اے محور کر رہ گئی۔ صفدر آگے بڑھا اور میک براؤن کی تلاثی فیا اے مران نے میک براؤن کا سامان دوبارہ بریف کیس میں فین فیا۔ عمران نے میک براؤن کا سامان دوبارہ بریف کیس میں

ر ہوڈس خاصا جاندار انسان تھا۔ ایک کمک اس کے لئے ناکافی تھا۔ اس سے پہلے کہ خاور اسے دوسرا کمک مارتا اس نے دانتوں میں چھپا ہوا زہر بلا کیپسول چبالیا جس سے وہ وہیں ہلاک ہوگیا''……عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"سوری عمران صاحب ہاری وجہ سے دونوں مجرم آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے" ..... صفرر نے شرمندہ سے لیج میں کہا۔
"صرف نکلے نہیں ہیں اس دنیا سے ہی کوچ کر گئے ہیں اور اب تمہارے سوری کرنے سے تو یہ واپس آئیں گئے نہیں"۔عمران نے کہا۔ اس کا موڈ بدستور گڑا ہوا تھا۔

" پھر بھی عمران فلطی ہماری ہے۔ ہمیں تمہاری بات مان لینی چاہئے ہیں ہماری ہے۔ ہمیں تمہاری بات مان لینی چاہئے ہیں بھی تم سے سوری کرتی ہوں'' ..... جولیا نے کہا۔

''واہ۔ واہ۔ اے کہتے ہیں یک نہ شد دو شد۔ بھینس نے بین بچائی نہیں اور گائے نے گانا بھی شروع کر ویا'' .....عمران نے کہا۔ ''بیہ کیا مثال ہوئی'' ..... جولیا نے اس نتی مثال کو س کر جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

''جو بھی مثال ہے بڑی ستھری مثال ہے۔ شہیں سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کروں۔ ویسے اس مثال کا خود مجھے بھی نہیں پتہ'۔ پہلے عمران نے تیز کہے میں اور پھر بڑے راز دارانہ کہے میں کہا تو جولیا نے اس کا موڈ بحال ہوتے د کھے کر سکون کا سانس لیا۔ صفدر

Downloaded from https://paksociety.com

رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے خاص طور پر ٹرانسمیٹر اٹھایا تھا جس میں میک براؤن نے میک ماسٹر سے بات کی تھی۔ اچا تک عمران کے ذہن میں ایک کوندا سالیکا اور اس نے فورا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اہنا سیل فون نکال لیا۔

''کیا ہوا'' ..... جولیا نے اسے چو تکتے دیکھ کر جیرانی سے کہا۔ ''ایک منٹ' .....عمران نے کہا اور کالنگ بٹن پریس کر کے اس نے سیل فون کان سے لگا لیا۔

"دیس صدیقی بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف سے صدیقی ک

"م كبال بواسمان في يوجها-

"میں بلازہ کے فرنٹ پر ہوں اور کچھ فاصلے پر اپنی کار میں مینے ہوا ہوں"..... دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔

محمرانی کرو اور یاد رکھنا اس کی مگرانی اس انداز میں ہونی جائے کہ اس کے سائے کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو کہ اس کی مگرانی کی جا رہی ہے''……عمران تیز تیز بولتا چلا گیا۔

"اوه- ٹھیک ہے۔ میں چیک کرتا ہول".....صدیق نے جواب

"اپ ساتھ چوہان کو لے اور تم دونوں میک اپ میں ہو۔ تم دونوں میک اپ میں ہو۔ تم دونوں بقینا اس گرانی کرنے دائے کی اظروں میں ابھی نہیں آئے ہو گے اس لئے مزید احتراط مرا۔ اسے کی بھی حالت میں تم دونوں کے بارے میں پندنہیں چلنا جا ہے" .....عمران نے سخت کہے میں کہا۔

"او کے۔ آپ بے فکر رہیں۔ میں پوری احتیاط برتوں گا"۔ دوسری طرف سے صدیقی نے تھوس کیج میں کہا۔

"او کے۔ گر لک" .....عمران نے کہا اور اس نے سیل فون کان کے ہٹا کر کال آف کر دی اور سیل فون واپس جیب میں رکھ لیا۔
"میرے پاس ماسک میک اپ ہے۔ اگر کہیں تو میں بھی میک اپ کے۔ اگر کہیں تو میں بھی میک اپ کے۔ اگر کہیں تو میں بھی میک اپ کے باہر چیکنگ کروں" ......صفدر نے کہا۔

" " " " اب صرف ماسک میک اپ سے کام نہیں چلے گا۔ اس آوی کو تہارا قد کاٹھ اور تہارے لباس کا علم ہو گا۔ تم آسانی سے اس کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ بید کام صدیقی اور چوہان کو ہی کرنے دو' " میں سر ہلا دیا۔

Downloaded from h

"عمارت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس فلیٹ کی بھی گرانی کرنی چاہئے۔ رہوڈس نے کھڑکی سے کود کر اور پھر زہر یلا کیپول نگل م جان دی ہے لیکن بگ ماسٹر اور باہر گرانی کرنے والے کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میک براؤن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میک براؤن جب یہاں سے باہر نہیں جائے گا تو ہوسکتا ہے اسے بھی یہال کوز

چیک کرنے آ جائے'' .... جولیا نے کہا تو عمران الچل بڑا۔

''گر آئیڈیا۔ تمہاری اس بات نے میرے دماغ کی بچھی ہوڈ تمام بتیاں روش کر دی ہیں جولیانا فٹر واٹر۔ گر شو۔ رئیلی گر شو' عمران نے خوش ہو کر کہا تو جولیا کے چبرے پر رنگ بکھرتے چنے گئے۔ عمران جب بھی اس کی تعریف کرتا تھا اس کی الی ہی حائے ہوتی تھی جیسے عمران کی تعریف سے اسے بہت بردی سند اور بہت بردا اعزاز مل گیا ہو۔

''تم تج مج میری تعریف کر رہے ہو یا'' ..... جولیا نے اس ز طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ عمران کا پتہ نہیں چلنا تھا کہ اس کی تعریف سے مج تعریف ہے یا تعریف میں چھپا ہوا کوئی ط

''اوہ نہیں۔ میں طنز نہیں کر رہا۔ تم نے واقعی بہت اچھی صلار دی ہے۔ ویل ڈن'' .....عمران نے کہا۔

"نو پھر اس فلیٹ کی محرانی کون کرے گا"..... جولیا نے مسکرات ہوئے کہا۔

''گرانی نہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی ہے۔ گو ترکیب رسکی ہے لیکن پھر بھی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے''....عمران نے کہا۔

"كيا تركيب ب" ..... جوليان يوجها\_

" میک براؤن کا قد کاٹھ صفدر جیہا ہے۔ اگر صفدر میک براؤن کی جگہ لے لے تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوگا۔ یہ یہاں سے نکلے گا تو اس کا، میرا مطلب ہے میک براؤن کا کوئی نہ کوئی ساتھی اسے ضرور مل جائے گا اور پھر ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا''……عمران نے کہا۔

"لیکن اے میک براؤن کا کوئی ساتھی نہ ملا تو"..... جولیا نے با۔

" ملے گا۔ ضرور ملے گا۔ میں نے میک براؤن اور بگ ماسٹر کی ابیس فی تھیں۔ اس نے میک براؤن سے کہا تھا کہ رہوڈس کو لے کر ڈی تھری کے آخری بس ساپ پر آ جاؤ۔ وہاں ایک آدی آئے گا اور انہیں نئے ٹھکانے پر لے جائے گا۔ اس آدی کا نام جمز ہوگا' .....عمران نے کہا۔

''اوہ۔ پھر تو وہاں صفرر کے ساتھ کسی اور کو رہوڈس بنا کر بھی بھیجا جا سکتا ہے'' ..... جولیا نے کہا۔

ربوڈس کی ہلاکت کسی نہ نہیں۔ ربوڈس کی ہلاکت کسی نہ نظروں میں آ گئی ہو گا اس کے صرف صفدر ہی میک براؤن سے تو بہتر ہوگا''۔عمران

نے کہا۔

"دربوڈس کے بارے میں جمر کو میں کیا بتاؤں گا".....صغد

و کوئی بھی کہانی گڑھ وینا۔ کیا مشکل ہے۔ کہہ وینا کہ فلیت میں پاکیشیا سکرٹ سروس کے ممبران تھس آئے تھے۔تم کہیں جھپا گئے تھے اور رہوڈس نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی لیک ا کامیاب نہ ہو سکا اور اس نے گرفتاری دینے کی بجائے باہر کھڑن ے چھلا تک لگا دی جو ان کی ایجنی کا اصول تھا۔ پھرتم نے چھی ہوئی جگہ سے ایک دھویں کا بم بلاسٹ کیا جس سے یا کیٹیا سیرے سروس کے ممبران بے ہوش ہو گئے یا ہلاک ہو گئے اور تم وہال سے نکل گئے''....عمران نے کہا۔

"دھویں کا بم۔ کیا اس کے پاس ایسا کوئی بم ہے" ..... جوا نے کہا۔

" بال وارڈ روب میں جدید اسلحد اور ایسے بہت سے بم جیل " عمران نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

"اگر صفدر کوتم نے میک اپ کر کے باہر بھیجنا تھا تو پھرتم نے میری تعریف کیوں کی تھی۔ مطلب میرے فلیٹ کی حکرانی والے آئيذي كوكيول سراباتها"..... جوليان بوجها-

" تم نے میک براؤن کے بارے میں بات کی تھی اور تمبارا خیال دلانے سے ہی مجھے بگ ماسٹر کی بات یاد آئی تھی' .....عما

نے کہا اور پھراس نے جیب سے وہ تصویریں نکالیں جو اسے میک براؤن کے بریف کیس سے ملی تھیں۔ اس نے دونوں تصوری جولیا کی طرف بردها دیں۔

'' کیا کروں ان کا''..... جولیا نے بوجھا۔

" "ان دونوں کے بارے میں معلوم کرو کہ بیا کون ہیں اور ان کا وائث سارے کیا تعلق ہے۔ ان میں نوجوان لڑکے کی جوتصور ہے اے غور سے دیکھو۔ تصور کے بیک گراؤ ند میں ایک بری عمارت نظر آ رہی ہے جہاں بے شار افراد ہیں۔ کوعمارت اور افراد دھند لے ہیں لیکن مجھے یہ کسی یونیورٹی کی عمارت معلوم ہو رہی ہے۔ تم وارالحکومت کی یونیورسٹیوں کو چیک کرو اور جیسے ہی ان دونوں کے بارے میں کھے پت طلع فورا مجھے مطلع کرو۔ نجانے وائٹ شار الیجنس پاکیشیا میں کیا مشن لے کر آئی ہے۔ ابھی تک ہمیں ان کے مشن کا ایک سرا تک نہیں ملا۔ ہمیں تیز رفتاری سے کام کرنا ہو گا ورنہ ہے لوگ اپنا کام کر جائیں گے اور ہم صرف لکیر یٹتے رہ جائیں گے'' ....عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔عمران نے جولیا کو مزید ہدایات دیں اور وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میک براؤن کے بریف کیس میں میک اپ بائس بھی تھا۔عمران نے میک اپ بائس نکالا اور اے کھول کر صفدر کا میک اپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔

ار بیر جگد چونکد یو نیورٹی کے سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے لیڈر تبرین اور این قبضے میں لے رکھی تھی اس لئے اس طرف اس کی اجازت ایمنے یو نیورٹی کا کوئی پروفیسر، لیکچرار یا یو نیورٹی کا ڈین تک آنے اہمت نہیں کرتا تھا۔

ائن وقت بھی اوا طے میں ہیں ہے زائد سٹوڈنٹ وہاں موجود اجنہیں لیکچر اور پڑھائی ہے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ یو نیورٹی میں فی انجوائے کرنے کے لئے آتے تھے۔ خوب ہلا گلا مچانے کے فعر ساتھ وہ یہاں شراب نوشی بھی کرتے تھے۔ مشیات کا بھی فال کرتے تھے اور جواء بھی کھیلتے تھے۔ اس وقت سٹوڈنٹس جن الزکیاں بھی تھیں دو دو تین تین گروپ میں بیٹے ہوئے تھے۔ کرایاں بھی تھیں دو دو تین تین گروپ میں بیٹے ہوئے تھے۔ کرایاں بھی لڑکوں کے سامنے منی حقے رکھے ہوئے تھے جن کی نالیاں بھی لڑکوں ، پاس ہوتی تھیں اور بھی لڑکوں کے پاس۔ احاطہ مختلف قتم کے روں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ وہ سب بھی نداق کرنے روں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ وہ سب بھی نداق کرنے ، ساتھ ساتھ تاش بھی کھیل رہے تھے اور شخیشے سے بھی نطف در جورے تھے۔ اور شخیشے سے بھی نطف در جورے تھے۔

احاطے کے گرد چار نوجوان نہایت چوکنے انداز میں کھڑے کے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری ریوالور اور پطلو دکھائی یا رہے تھے۔ وہ یہاں احاطے کی گرانی پر مامور تھے۔ سامنے ،لکڑی کا بڑا ساتختہ پڑا ہوا تھا جس کی دوسری طرف ایک لکڑی کری تھی۔ کری تھی۔ کری تھی۔ کری تھی۔ کری تھی۔ کری تھی بیٹا ہوا

نیشنل یو نیورٹی کے عقب میں ایک بڑا سا احاطہ تھا جہاں ہا ہا ہا گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس احاطے کے دوسری طرف ایک او پی دیوار تھی۔ احاطے میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں، میزیں اور پھٹی پر اور تھی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ احاطہ عام طور پر کاٹھ کباڑ رکھنے کے کئے استعال ہوتا تھا۔ اس احاطے میں چونکہ جھت نہیں تھی اس نے کاٹھ کباڑ کو بارش سے بچانے کے لئے پیراشوٹ کا بڑا سا تڑپال اور اس کیا تھا جس سے احاطے میں دھوپ بھی نہیں آتی تھی۔

یو نیورٹی کے سٹوڈنٹس نے اس احاطے کو ایک علیحدہ عیاشی کا ج بنا رکھا تھا۔ انہوں نے فرنیچر اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر غ جوڑ دیا تھا اور احاطے کا بڑا حصہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لئے صاف کرلیا تھا۔ یو نیورٹی کے بعض سٹوڈنٹس یہاں جمع ہوتے تھے اور ائر الگ تھلگ جگہ پرسگریٹ، خشیات اور شراب کا کھلا استعال کرنے

تھا۔ اس کی دونوں ٹائلیں تختے پر تھیں اور وہ کری پر تقریباً نیم دراز نظر آ رہا تھا۔ تبریز کی آ تکھوں پر ساہ چشمہ تھا اور اس کا منہ جگالی کرنے کے انداز بیں مسلسل چل رہا تھا۔ اس کے عقب بیں ایک نوجوان کھڑا تھا جو اس کے کاندھے وہا رہا تھا۔ ای لیمے یونیورٹی سے آنے والے راستے ہے ایک نوجوان بھا گنا ہوا اس طرف آگیا۔ اس کے بھا گئے ہوئے قدموں کی آ وازیں س کر تبریز کے ساتھ وہاں موجود تمام افراو چونک پڑے۔ پھر ایک د بلے پنے نوجوان کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ دبلا پتلا نوجوان آ فاق تھا جو تبریز کا مخرتھا اور یونیورٹی بیں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے اسے تبریز کا مخرتھا اور یونیورٹی بیں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے اسے تبریز کا مخرتھا اور یونیورٹی بیں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے اسے تا گاہ رکھتا تھا۔

"تریز بھائی۔ تبریز بھائی" ..... آفاق نے تبریز کو و کھے کر دور سے ہی چلانا شروع کر دیا۔

سے بن پیاہ مردی رویا ہے۔

"کیا بات ہے۔ اس طرح چلا کیوں رہے ہو۔ کیا آفت آگئی ہے' ..... اس کے قریب آنے پر تیمریز نے منہ بنا کر کہا۔

"تیمریز بھائی۔ وہ۔ وہ' ..... آفاق نے تیز تیز سانس لیے ہوئے کہا۔ بھاگ کر آنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا اس لئے اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔

"کیا وہ۔ وہ۔ کیا ہوا ہے۔ اس طرح پاگلوں کی طرح بھاگئے ہوئے کیوں آئے ہو' ...... تیمریز نے منہ بنا کر کہا۔

'' تت۔ تت۔ تبریز بھائی۔ وہ آئی تھی۔لیکن اسے کچھ لوگ انھا

کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے' ...... آفاق نے کہا تو تمریز چونک کر سیدھا ہو گیا ادر پھر جرت افری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے نگا۔ اسے آفاق کی باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں۔

و دوں وہ۔ کس کی بات کر رہے ہو' ۔۔۔۔۔ تمریز نے جیرت برے لیج میں کہا۔

"نبیلہ۔ اوہ۔ اوہ۔ کیا ہوا ہے اے۔ جلدی بتاؤ۔ کیا کہہ رہے اواس کے بارے میں۔ بولو۔ جلدی ".....تمریز نے عصیلے لہجے میں کما۔

''ت ۔ ت ۔ تہ ہی ہائی۔ می نبیلہ چار باؤی گارڈز کے ساتھ بونیورٹی کے گیٹ کے پاس آئی تھی کہ اچا تک گیٹ کے باہر درختوں کے بیجھے چھے ہوئے چار سیاہ پوش نکلے اور انہوں نے ماموش گنوں سے باڈی گارڈز کو وہیں نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے آگے آئے اور انہوں نے میں نبیلہ کو زبردتی پکڑ لیا۔ اس لیم سائیڈ کی سڑک سے ایک بند باڈی کی وین آکر ان کے اس لیم سائیڈ کی سڑک سے ایک بند باڈی کی وین آکر ان کے پاس رکی اور وہ میں نبیلہ کو اس وین میں ڈال کر لے گئے'۔ آفاق نے تنفیل بناتے ہوئے کہا تو تمریز کا رنگ لیکفت زرد ہو گیا۔ نبیلہ کو انوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے۔ کون لوگ تھے ''نبیلہ کو انوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے۔ کون لوگ تھے ''نبیلہ کو انوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے۔ کون لوگ تھے

Downloaded from https://paksociety.com

وہ۔ کیاتم نے انہیں ویکھاتھا'' .....تریز نے غصے سے کہا۔ ''نن۔نن۔نن۔نہیں تریز بھائی۔ انہوں نے سرے پاؤں تک سیاہ لباس پہن رکھے تھے۔ ان کی آنکھوں پرس گلاسز بھی تھے''۔ آفاق نے فورا کہا۔

" تم كمال كے تھے اور كيث كے باہر موجود سيكور فى والول نے انہيں روكا كيوں نہيں' ..... تريز نے كہا۔ اس كا چبرہ غصے سے سرخ مور ہا تھا۔

''گیٹ پر دوسلم محافظ تھے۔ ان سیاہ پوشوں نے ان وونوں کو بھی گولیاں مار دی تھیں۔ گیٹ کے پاس دو محافظوں اور نبیلہ کے چار باڈی گارڈز کی لاشیں بڑی ہوئی ہیں۔ میں اتفاق سے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ یہ سب میں نے اپنی آ کھوں سے دیکھا ہے''……آ فاق نے کہا تو تمریز نے جھیٹ کر اس کا گریبان پکڑ کر اے اپنی طرف تھیج لیا اور اس کی آ کھوں میں آ کھیں ڈال کر غرانے لگا۔

" تم نے دیکھا تو تم نبیلہ کی مدد کے لئے آگے کیوں نہیں گئے تھ' ..... تمریز نے غفیناک لہے میں کہا۔

''وہ۔ وہ۔ تت۔ تت۔ تہریز بھائی۔ وہ چاروں مسلم تھے۔ انہوں نے گیٹ کی طرف بھی چند فائر کئے تھے۔ گیٹ کے پاس اور سٹوڈنٹس بھی تھے۔ انہیں فائرنگ کرتے دیکھے کر وہ سب دبک گئے تھے''۔۔۔۔۔ آفاق نے بھلاتے ہوئے کہا۔

"اور ان و مکنے والوں میں تم بھی تھے۔ کیوں' ..... تمریز کے اسے بری طرح سے جمنجھوڑتے ہوئے کہا۔

''مم-مم- میں۔ میں''.... آفاق نے انتہائی خوفزدہ لہے میں کہا۔

'' ہونہد۔ تم سب نکے ، وفر اور ناسنس ہو۔ تمہارے سامنے جار فراد ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے اور تم سوائے تماشہ و یکھنے کے اور می میں کر سکے۔ دل تو جاہتا ہے کہ ریوالور نکال کر ساری کی ماری مولیاں تمہارے سر میں اتار دول' ..... تریز نے اسے جھکے ے پیچھے رهکتے ہوئے کہا۔ نک منک سا آفاق جھٹکا کھا کر نیجے كرا- اس كاجم اس برى طرح سے لرز رہا تھا جيسے اسے جاڑے كا قار ہو۔ تمریز غصے سے جڑے بھیٹے کر ادھر ادھر مملنے لگا۔ پھر اس نے کمر کی بیلٹ میں اڑسا ہوا اینا مخصوص ریوالور نکال کر ہاتھ میں م کا لیا۔ اسے غصے اور اس کے ہاتھ میں ربوالور دیکھ کر وہاں موجود مام سٹوڈنٹس بوکھلا گئے تھے اور فورا اٹھ کر کھڑے ہو تھے۔ " كيا تمبر تفا اس وين كا-كون سا ماذل تفا اور وه كس طرف عني ب سستمریز نے آفاق کی طرف مزتے ہوئے عصیلے کہے میں

"وہ ڈاٹس وین تھی تمریز بھائی۔ اس پرکوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی او وہ مین سڑک کی طرف گئی ہے' .....آفاق نے خوف بھرے لہج ال کہا۔ تیریز کے سامنے اس میں اٹھ کر کھڑا ہونے کی ہمت نہیں

250

ہو رہی تھی۔

" "شرازی" ..... تمریز نے سائیڈ پر کھڑے ایک نوجوان کو آواز

و و حکم تمریز بھائی'۔۔۔۔۔ اس نوجوان نے تیز تیز چلتے ہوئے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔

'' 'گاڑی نکالو۔ ہم اس وین کے پیچھے جاکیں گے۔ وہ لوگ نبیلہ کو لے کر ابھی زیادہ وور نبیل گئے ہول گئے'' ۔۔۔۔۔ تمریز نے تیز لیجے میں کہا۔

"جی تمریز بھائی" .....شیرازی نے کہا۔

"اور سنو۔ کار عقبی طرف لانا۔ عقب سے ہم شارث کث سے مین سڑک کی طرف جائیں گئے ".....تم یز نے کہا تو شیرازی اثبات میں سر ہلا کر تیزی سے ایک طرف بھاگ گیا۔

" " تم جاکر رانا، مہناب، عبای اور جشید کو بلاؤ۔ ان سے کہنا کہ وہ بھاری اسلحہ ساتھ لائیں۔ ہمیں ایک شن پر جانا ہے۔ جاؤ طلدی ' ..... تمریز نے آفاق سے مخاطب ہو کر کرخت لہج میں کہا تو آفاق سے خاطب ہو کر کرخت لہج میں کہا تو آفاق سے کاطب ہو کر کرخت البح میں کہا تو آفاق سیزی سے اٹھا اور بول دوڑتا چلا گیا جیسے اسے ایک لیمے کی جمی دیر ہوگئی تو قیامت آجائے گی۔

"دو میں بھی چلوں آپ کے ساتھ بھائی'' ..... ایک نوجون نے آگے بڑھ کر تمریز سے کہا۔

رونہیں۔ تم یہاں کا انظام سنجالو۔ ان سب کو یہاں ہے بھاً \*دنہیں۔ تم یہاں کا انظام سنجالو۔ ان سب کو یہاں ہے بھاً Downloaded from https://paksociety.com

دو۔ مین گیٹ پر لاشیں ہیں اس لئے یہاں پولیس آئے گی۔ پولیس کے آنے سے بہلے یہاں کا سارا ماحول بدل جانا چاہئے''……تبریز نے ای انداز میں کہا اور ربوالور دوبارہ بیلٹ میں پھنسا کر تیز تیز چانا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔

تھوڑی ہی دیر بعد وہ فورڈ جیپ میں اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شیرازی تھا جبکہ ساتھ والی سیٹ پر شیرازی تھا جبکہ ساتھ والی سیٹ پر تیمریز اور عقبی سیٹوں پر چار لیے تڑ گئے اور لڑا کا ٹائپ کے نوجوان بیٹے ہوئے تھے۔ ان کی جیبیں پھولی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں مشین گئیں تھیں۔ وہ تیز نظروں سے سراک کے دونوں کناروں کی طرف د کھے رہے تھے۔

''کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ اور وہ نبیلہ کو کہاں لے جا سکتے ہیں'' تمریز نے بر برات ہوئے کہا۔ شدید پریشانی ہے اس کا چہرہ گڑا ہوا تھا۔ اس کی تیز نظریں سرک پر جمی ہوئی تھیں جہاں عام ٹریفک آ جا رہی تھی لیکن اس کی نظریں بند باڈی کی اس وین کو علاق کر رہی تھیں جس پر نبیر پلیٹ نہیں تھی۔ اس لیمے فون کی تھنی خاش کر رہی تھیں جس پر نبیر پلیٹ نہیں تھی۔ اس لیمے فون کی تھنی نئے اٹھی تو تیریز نے جھلائے ہوئے انداز میں جیب سے بیل فون نئے اُٹی لیا۔ اس نے سکرین پر نبیر دکھے بغیر کال رسیونگ کا بٹن آن کیا اور بیل فون کان سے لگا لیا۔

"کیا ہے " سے تمریز نے برے عصیلے لیجے میں کہا۔ " تت۔ تمریز بھائی۔ آفاق بول رہا ہوں " سے دوسری

" کی تمریز بھائی۔ میرے سل فون میں ہے' ..... شیرازی نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔
" او کے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں' ..... تبریز نے آفاق سے کہا اور سیل فون کا بٹن پریس کر کے کال بند کر کے اپنا سیل فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے شیرازی کا سیل فون لیا اور اس کی سکرین آن کر کے فون بک او بن کر لی۔
اور اس کی سکرین آن کر کے فون بک او بن کر لی۔
دیکس نام سے اس کا نمبر فیڈ ہے' ..... تبریز نے اس سے

"رونی کے نام سے " سے شرازی نے جواب دیا اور تمریز نے کی پیڈ سے آر پریس کیا تو آر سے شروع ہونے والے تمام نام اس کے سامنے آ گئے۔ تبریز نے رونی کا نام سلیک کیا اور کالنگ بیش پریس کر دیا۔ سکرین پر کالنگ میسیج ڈسپلے ہونے لگا تو تبریز نے سیل فون فورا کان سے لگا لیا۔ چند ہی لمحول میں دوسری طرف سے اس کی کال رسیو کر لی گئی۔

''یس۔ کون''..... ووسری طرف سے ایک آ واز سنائی دی۔ آ واز میں ہے۔ اور تھیں ہے بناہ گھبراہٹ اور تشویش کا عضر تھا۔

''میں تبریز بول رہا ہول'' ۔۔۔۔۔ تبریز نے تیز کیجے میں کہا۔ ''اوہ۔ تبریز بھائی آپ۔ میں رونی ہول'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے رونی نے اس کی آ واز پہچان کرمؤدبانہ کیجے میں کہا۔ '' تم اس دفت کہال ہو'' ۔۔۔۔۔ تبریز نے پوچھا۔ طرف سے آفاق کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ''بولو۔ کیوں فون کیا ہے' ''''تمریز نے عصلے کہیج میں کہا۔ ''وہ تمریز بھائی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا''۔ دوسری طرف سے آفاق نے کہا۔

"كون ى بات " ستمريز نے عصلے ليج ميں كہا"جب ساہ پوش من نبيلہ كو اغوا كر كے لے جارہ سے تو ميں
نے ورختوں كے جمنڈ ہے رونی كو موٹر بائيك پر ان كے پیچھے
جاتے ديكھا تھا۔ آپ رونی ہے بات كرليں۔ اے ضرور معلوم ہو
گاكہ وہ لوگ من نبيلہ كو كہاں لے گئے ہيں " سسة قاق نے كہا۔
"كون رونی ـ كس كی بات كر رہے ہو" سستمریز نے چونک كر

"وہ میں رونیل کی بات کر رہا ہوں۔ رونیل ڈیبوزا جومی نبیلہ
کی کلاس کا بی سٹوڈنٹ ہے " ..... آفاق نے کہا۔
"اس کا سیل نمبر ہے تمہارے پاس " ..... تمریز نے پوچھا۔
"نن دن نہیں تمریز بھائی۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی کی سے
معلوم کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں " ..... دوسری طرف سے آفاق نے
گھرائے ہوئے لہج میں کہا۔

ورای منٹ استریز نے کہا اور سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ دوشیرازی۔ تمہارے پاس رونیل ڈیسوزا کا نمبر ہے است تمریز نے شیرازی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔

Downloaded from https://paksociety.com

''میں اس وقت اولڈ فورٹ کی طرف جانے وانی سڑک پر ہوں۔ آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ پچھ لوگوں نے مس نبیلہ کو اغوا كر ليا ہے۔ ميں اس وقت يونيورش سے باہر درختوں ميں ابنى مرل فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اور عائشہ نے ان ساہ پوشوں کومس نبلہ کو لے جاتے ویکھا تو میں نے عاکشہ کو وہیں جھوڑا اور ان لوگوں کے چھھے آ گیا۔ وہ ڈانسن وین میں ہیں اور میں ان کا اپنی موٹر سائنکل پر تعاقب کر رہا ہوں''..... دوسری طرف سے رونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوه- تو كيا وه نبيله كو اولد فورث كى طرف لے جا رے ہیں''....تریزنے یو چھا۔

'' لگتا تو الیا ہی ہے جمائی۔ اوہ'' ..... ودوسری طرف سے رونی نے کہا اور پھر اس کی چونتی ہوئی آواز سنائی وی۔

'' کیا ہوا''.....تریز نے پوچھا۔

"و و لوگ اولد فورث کی طرف جانے کی بجائے رنگ روز : طرف مر محے میں ' ..... دوسری طرف سے کہا تھا۔

''ان لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا کہتم ان کے پیچھے ہو''۔ تبیٰ

" ونبيل بمائي- من مناسب فاصله ركه كر ان كا تعاقب كرا ہوں۔ یہاں ٹرفیک بھی ہے اس لئے انہیں آسانی سے پانیا چل سکتا کہ کوئی ان کے تعاقب میں ہے' ..... دوسری طرف ا

روئی نے جواب دیا۔ اس نے شاید ہینڈ سیٹ کے ساتھ ہیڈ فون لگا ركما تفااس لئے وہ المينان سے تمريز سے بات كررہا تھا۔ "اوکے تم ان کا تعاقب جاری رکھو۔ میں اینے ساتھی لے کر آ رہا ہوں۔ہمیں ان اغوا کارول سے ہر حال میں نبیلہ کو آ زاد کرانا ہے''۔۔۔۔تریز نے کہا۔

" مُعیک ہے تمریز بھائی۔ وہ جہال جا کر رکیں سے میں آپ کو فورا کال کروں گا'' ..... ووسری طرف سے روٹی نے جواب ویا۔ "ميرا تمبر ع تبهارے ياس " .... تمريز نے يو چها۔ "جی بھائی۔ آپ بے فکر رہیں' ..... رونی نے کہا تو تمریز نے رابط منقطع كرويا\_

''رنگ روڈ کی طرف چلو''..... تبریز نے کہا تو شیرازی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تیز رفقاری سے جیب دوڑا رہا تھا۔ مختلف راستول سے گزرتا ہوا وہ رنگ روڈ کی طرف آیا تو اجا تک تمریز کے سل فون کی تھنٹی بیخے تھی۔ تمریز نے سیل فون جیب سے نکال کر یملے ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔

"لیں۔ تبریز سپیکنگ"..... اس نے کال آن کر کے سل فون كان سے لگاتے ہوئے تيز لہج ميں كہا۔

"رونی بول رہا ہوں بھائی'' ..... دوسری طرف سے رونی کی آواز سنائی دی۔

'''بال بولو''..... تبریز نے کہا۔

Downloaded from https://paksociety.com

كمار

"ہال بھائی۔ وہ سب مسلح تھے۔ ہاری تعداد ان کے مقابلے میں چھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوشی پر ریڈ کرنا ہے تو آپ کو اور آدی بلانے ہوں گئے' ..... رونی نے کہا۔

''اور آدمی بلانے میں وقت کے گا۔ وہ لوگ نبیلہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے لئے ہم ہی کافی ہیں۔ جو کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ کیا تم اسلحہ چلا سکتے ہو''……تمریز نے بوچھا۔ ''جی بھائی۔ لیکن اس وقت میرے پاس پھینہیں ہے''……رونی نے جواب دیا۔

"شرازی - اے مشین پیفل اور فالتو میگزین دے دو۔ ہم ابھی اور ای وقت کوشی پر ریڈ کریں گے۔ اندر جو بھی ہوگا ہم اے ختم کر دیں گے۔ تندر جو بھی ہوگا ہم اے ختم کر دیں گے۔ تم سب بھی اپنا اسلحہ لے لو۔ ہمیں پوری طاقت سے فیلہ کرتا ہوگا تا کہ انہیں سنجلنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن اس بات کا جمیان رہے کہ اندر نبیلہ بھی ہے۔ اے کوئی نقصان نہیں پنچنا بھی ہے۔ ا

"جی بھائی'' .... ان سب نے ایک ساتھ کہا اور پھر انہوں نے پا اسلحہ نکال لیا۔

"" تم دونوں فرنٹ کی طرف سے جاؤ۔ شیرازی اور رونی تم بیک کی طرف سے اندر جانے کی کوشش کرو۔ میں اور عالم ساتھ والی لوشی سے اندر جائیں گے۔ اندر جا کر تمہیں ہے دریغ اسلحہ استعال

256

''وہ آر بلاک کی ستا کمیں نمبر کوشی میں گئے ہیں بھائی۔ کوشی نی ا بڑی اور فرنشڈ ہے'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے رونی نے کہا۔ ''تم کہاں ہو'' ۔۔۔۔۔ تیمریز نے پوچھا۔

"میں آھے جاکر ایک گلی میں رکا ہوا ہوں۔ میں گلی کے کارنر سے اس کوشی پر نگاہ رکھ رہا ہوں' ..... دوسرمی طرف سے رونی نے کہا۔

"او کے۔ ہم پہنچ رہے ہیں" ..... تمریز نے کہا اور اس نے سل فون آ ف کر کے جیب میں ڈالا اور پھر اس نے شیرازی کو آر بلاک کی طرف چلنے کے لئے کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کلی میں تھے جہاں ایک نوجوان موٹر بائیک کے پاس کھڑا ان کا انظار کر رب تھا۔ جیپ و کھتے ہی وہ تیر کی طرح ان کی طرف بڑھا۔ تیریز فور جیب سے باہر آ عمیا تھا۔

" "دسلام تمریز بھائی'' ..... آنے والے نوجوان نے اسے مخصوص انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔

"سلام - کیا وہ ابھی کوشی میں ہی ہیں" ..... تمریز نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔

'' بی تبریز بھائی۔ کوشی کے اندر سے تو کوئی نہیں نکلا البت ابھی تعور می دیر پہلے دو برس گاڑیاں اندر کی بیں۔ ان میں کم از کم آنمہ وس افراد تھے'' ..... رونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوه- ان كا تو اجها خاصا كروب معلوم موتا ب " سيتمريز في

کرنا پڑے تو کرنا۔ مجھے ہر حال میں نبیلہ جائے اور وہ بھی زندہ'' سے تیمریز نے تیز لہے میں کہا تو وہ سب سر ہلا کر تیزی سے دائمیں ہائمیں بھا گئے چلے گئے۔

"" آو" استریز نے اپ ساتھ کھڑے نوجوان عالم ہے کہ اور دہ دونوں گلی ہے نکل کر تیز چلتے ہوئے چیبیں نمبر والی کوشی کے پاس آ گئے۔ یہ کوشی ابھی زرتھیرتھی۔ اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ دونوں تیزی ہے اندر آ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے کوشی کا چوکیدا۔ انہیں دیکھ کر چونک پڑا جو سائکل لے کر گیٹ ہے باہر آ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر چونک پڑا جو سائکل لے کر گیٹ ہے باہر آ رہا تھا۔ در ہے ہوئ سے ادر اس طرح اندر کیوں گھے تارے در کے ہوئے ہوئے کہا۔

اوے ہان آف کر دو' ..... تبریز نے اپ ساتھی ہے کہا تا عالم تیزی سے چوکیدار کی طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار بھی سبجتنا عالم کا ہتھوڑا نما مکا اس کی کنپٹی پر بڑا اور چوکیدار ہلکی می تیا مار کر سائکل سمیت النہا چلا گیا۔ اس نے زمین پر گر کر اٹھنے نہ کوشش کی لیکن اس لیح تبریز کی ٹانگ چلی اور وہ وہیں گر ۔ ساکت ہوگیا۔ تبریز نے اس کے سر پر بوٹ کی ٹو ماری تھی۔ اندر کر تبریز نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف برج

"اس طرف آؤ".....تبريز نے كبا تو عالم اس كے بيچے ہوايا

اس طرف جیت پر جانے والی سیرهیاں تھیں۔ وہ تیز بیخ ہوئے ہوئے سیرهیوں کی طرف آئے اور سیرهیاں پڑھنے گئے۔ اوپ جیت تھی جس کا ایک کنارہ ستائیں نمبر کوٹھی کی طرف تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اس کنارے کی طرف لیگے۔ کنارے کے قریب جا کر وہ دونوں فورا جیت پر لیٹ گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں گئیں تھیں۔ لیٹ کر وہ نہایت مخاط انداز میں کرالگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے گئے۔ کنارے کے قریب آ کر تیمریز نے سر اٹھا کر ویکھا تو اسے دوسری طرف کوٹھی کا بڑا سالان دکھائی دیا۔ دہاں کوئی نیس تھا۔ البتہ سامنے پورج میں تین کاریں اور ایک بند باڈی والی نین ضرور کھڑی تھی۔ اس وین کو دکھ کر تیمریز سمجھ گیا کہ یہ وہی وین وین ضرور کھڑی تھی۔ اس وین کو دکھ کر تیمریز سمجھ گیا کہ یہ وہی وین دین خرص میں نبیلہ کو لایا گیا ہے۔

"ديهال تو كوئى نبيل يئ " .... عالم في ادهر ادهر و يكهي موئ

''وہ اندر ہول گے۔ ہارے لئے موقع اچھا ہے۔ چلو اندر کود باد'' .....تریز نے کہا۔

" بھائی۔ اندر جا کر ہم خطرے میں آسکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم ان وگوں کو اندر سے باہر تکال لیں۔ جیسے ہی وہ باہر آسکیں گے ہم ان برفائرنگ کر ویں گئے' ..... عالم نے کہا۔

"مطلب".....تريزنے بوجھا۔

"ميرے پاس ايك بيند كرنيد ہے۔ ميس اسے سامنے والى

رینگتے ہوئے مسلسل اس طرف فائرنگ کر رہے تھے جہاں سے ویوارٹوئی تھی۔

''اوکے۔ اڑا دو انہیں'' ۔۔۔۔۔ تیریز نے مشین پافل سیدھا کرتے ہوئ کہا تو عالم نے بھی مشین پافل ان سیاہ پوشوں کی طرف کر ویا۔ یہ دونوں چونکہ بلندی پر تھے اور سیاہ پوشوں کی پوری توجہ ٹوٹی اس لئے وہ ان کے نشانے پر تھے۔ سیاہ پوشوں کی پوری توجہ ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف تھی جیسے انہیں شک ہو کہ دیوار باہر ہے ہم مار کر اڑائی گئی ہو اور حملہ آ ور دوسری طرف موجود ہوں جنہیں وہ اندر آنے ہے دو کئے کے لئے فائرنگ کر رہے تھے۔ اس لیے تیمریز کے آنے سے دو کئے اور تڑپ تڑپ اور چھ کے چھ سیاہ دیوالور اور عالم کے مشین پافل سے شعلے نگلے اور چھ کے چھ سیاہ دیوالور اور عالم کے مشین پافل سے شعلے نگلے اور چھ کے چھ سیاہ دیوالور اور عالم کے مشین پافل سے شعلے نگلے اور چھ کے چھ سیاہ دیوالور اور عالم کے مشین پافل سے شعلے نگلے اور جس ساکت ہو

"دوسرا بم نكالو - جلدى " ..... تبريز نے كہا ـ

"ميرے پاس ايك بى بم تھا بھائى"..... عالم نے كہا\_.

" مونهد ایک بم سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے تیار ہو کر آنے کا حکم دیا تھا۔ ناسنس " ..... تریز نے خصیلے لہج میں کہا۔

دیوار پر مارتا ہوں۔ وحاکے سے دیوار اڑ جائے گی۔ وحاکے کی آواز س کر وہ لوگ باہر آئیں گے اور ہم انہیں فورا ہلاک کر ویں گے اور پھر دوسری طرف کود جائیں گے۔ اندر اور افراد ہوئے تو ہم انہیں بھی ہلاک کر دیں گے اور اگر جمیں مس نبیلہ کو لے کر تیزی ے یہاں سے نکلنا بڑا تو بیٹونی ہوئی دیوار مارے کام آئے گی۔ ہم اے یہاں سے لے کرنکل جا کیں گئے ' .... عالم نے کہا۔ " " مُعْكِ ہے۔ مارو بم " .... تيريز نے كہا تو عالم نے فورا جيب ے ہیند گرنیڈ نکالا اور اس کاسیفٹی پن دانتوں سے تھینج کر بوری قوت سے دائیں طرف موجود و بوار پر مار دیا۔ بم بھیطتے ہی ان دونوں نے سرینے کر لئے۔ ای کمحے زور دار دھا کہ ہوا اور دیوار کے عکرے اڑ گئے۔ دھاکہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جس حصت بر موجود تھے انہیں جیت بری طرح ے لرزتی ہوئی محسول ہوئی۔ جیسے بی دھاکہ ہوا اجا تک انہوں نے عمارت کی دوسری طرف سے فائرنگ کی تیز آوازی سنیں۔ ای کمح سامنے والا دروازہ کھلا اور اجا تک وہاں سے دو ساہ پوش مشین تنیں گئے باہر آ گئے۔ بات آتے ہی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ساہ پوشوں کو د کھتے ہی تبریز اور عالم نے سر پیچھے کر گئے۔

'' لگتا ہے تمہاری ترکیب کام کر عنی ہے۔ چوہے بلول سے بہہ نکل رہے ہیں'' سے تبریز نے کہا تو عالم مسکرا دیا۔ تبریز نے ذرا سے سر اٹھایا تو اسے لان میں چھ سیاہ بوش دکھائی دیے اور وہ زمین ہے

://paksociety.com

" چلو جلدی نیچے کودو۔ اس سے پہلے کہ باہر اور کوئی نکلے ہمیں

تیزی سے اندر جانا ہوگا'' ..... تبریز نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مچر وہ رکے بغیر فورا نیچے کود گیا۔ نیچے کودتے ہی اس نے بیا ٹرو نیک کے انداز میں قلابازی کھائی اور پیروں کے بل زمین پر آ گیا۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے وہ فوراً پہلو کے بل گرا اور محمومتا ہوا ایک ساہ بوش کی لاش کے نزدیک آ گیا۔ اس نے ساہ بوش کی گری ہوئی مشین شمن اٹھائی اور اٹھ کر خر گوشوں کی طرت نہایت تیزی سے اس دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا جہال سے ساہ بوال کل کر باہر آئے تھے۔ چند ہی محول میں وہ دروازے کے یاس پہنچ کیا اور اس نے دروازے کی سائیڈ کی دیوار سے کمر لگا لی۔ ای کم عالم بھی چھلانگ لگا کر نیچے آ کیا اور دہ بھی خرگوشوں ک طرح دوڑتا ہوا اس طرف آ گیا اور دروازے کی دوسری سائیڈ سے

دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک جھوٹی کی راہداری تھی۔
تہریز کان لگائے اندر کی آ وازیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر تبریز
نے عالم کو اشارہ کیا تو عالم مشین بعل لئے اچل کر یکافت دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ تیار تھا۔ اگر دوسری طرف کوئی ہوتا تو وہ فورا فائرنگ کر دیتا لیکن راہدارئ فائی تھی۔ اس نے تبریز کو اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہوگیا۔ احتیاط فالی تھی۔ اس نے تبریز کو اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہوگیا۔ احتیاط کے پیش نظر دونوں ایک لیے کے لئے وہیں رکے اور پھر دونوں راہداری کی سائیڈ کی دیواروں سے لگ گئے اور گئیں دوسری طرف راہداری کی سائیڈ کی دیواروں سے لگ گئے اور گئیں دوسری طرف

کئے نہایت احتیاط ہے آگے بڑھنے گئے۔ راہداری کے اختیام پر ایک بڑا ہال تھا۔ ہال بڑے ٹی دی لاؤنج کے طور پر سجا ہوا تھا۔ دائیں بائیں برآ مدے نما رائے تھے جن کے دوسری طرف کمرے تھے۔ دونوں تیزی سے ہال کی طرف بڑھے۔ ای لیح انہیں بلکے سے کھنگے کی آ واز سائی دی تو وہ دونوں ٹھٹھک گئے۔ راہداری کے دائیں طرف سیرھیاں تھیں جو اوپر والی منزل کی طرف جا رہی مشمیل۔ ان سیرھیوں سے آ واز آئی تھی۔ تبریز اور عالم فورا نیچ مشمیل۔ ان سیرھیوں سے آ واز آئی تھی۔ تبریز اور عالم فورا نیچ جھک گئے۔ ان کے کان سیرھیوں کی طرف گئے ہوئے تھے لیکن دوسری بار انہیں کوئی آ واز سائی نہ وی۔

جم کے مخلف حصول سے خون کے حصینے سے اڑتے ہوئے دیکھے اور دوسرے کی عالم دھب سے صوفے کے قریب کر گیا۔ اویر سے مسلسل فائرنگ ہورہی تھی ادر عالم کا تربیا ہواجسم بری طرح سے الحیل رہا تھا۔ عالم ہث ہو گیا تھا۔ اسے خون میں لت یت د کم کر تریز نے بے احتیار ہونٹ جینج گئے۔ ای کمع اے عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بجل کی می تیزی سے پلئ اور پھراس نے فورا اینے منہ یر انگی رکھ دی۔ دروازے سے اس کے ماتھی اندر آ رہے تھے۔ اس نے منہ یر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر اس کے ساتھی وہیں رک گئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ تیریز نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ دائیں طرف سیرهیاں ہیں جہاں کوئی مسلح آ دمی موجود ہے۔ اس نے انہیں عالم کی ہلاکت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ عالم کی لاش سامنے بڑی تھی جسے دیکھ کر اس کے ساتھی دم بخود رہ گئے۔

اجا تک تمریز نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا سیل فون نکالا اور پھر اس نے سیل فون سامنے موجود صوفوں کی طرف اچھال دیا۔ سیل فون جیسے ہی صوفے پر گرا ای لیمے اس طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہوئے ہی دیوار کی آڑ سے نکلا اور اس کی مشین گن سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اندھا دھند سیرھیوں پر فائرنگ کر دی۔ سیرھیوں کے بیوں نیج ایک سیاہ بوش کھڑا تھا۔

تمریز کا برسٹ اے نگا اور وہ بری طرح سے چیخا ہوا سیرھیوں پر گرا اور نیچ گرتا چلا گیا۔ تبریز مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ سیرھیوں کے سٹیس کے نکڑے اڑ رہے تھے۔ اس ایک سیاہ پوش کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبریز اوپر موجود گیلری کی طرف دیکھنے نگا۔

"آ جاوً" .....تریز نے کہا تو وہ سب ہال میں آ گئے۔ ان نے پاس بھی مشین گنیں تھیں جو شاید انہوں نے سیاہ پوشوں کو ہلاک کر کے ان سے حاصل کی تھیں۔

"باہر کتنے افراد تھے' ۔۔۔۔۔ تبریز نے احتیاط سے سیرھیاں چڑھتے ہوئے شیرازی سے پوچھا۔

''عقبی طرف تین افراد تھے جبکہ فرنٹ پر چار سیاہ پوش موجود تھے۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے ہم پر فائرنگ کر دی تھی لیکن وہ ہمیں نشانہ نہ بنا سکے اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا''۔۔۔۔۔ شیرازی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اچھی طرح سے جائزہ لیٹا تھا۔ باہر کوئی اور نہ موجود ہو'۔ تبریز مکا۔

''آپ بے فکر رہیں بھائی۔ میں نے جمشید کو باہر چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایسی بوزیش میں چھپا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس طرف آیا تو وہ اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے' '''شیرازی نے جواب دیا۔ ''اوک' ''''تمریز نے کہا۔ وہ مسلسل سیرھیاں چڑھتے جا رہے تھے۔ تیریز اور شیرازی کی نظریں اوپر تھیں جبکہ ان کے ساتھ ہول' ..... کیبلی آ واز سنائی دی۔ '' یہ ابھی زندہ ہے۔ اسے اٹھاؤ اور فوراَ ایر جنسی روم میں لے

جاؤ۔ یہ ہمیں خود بتائے گا کہ یہ یہاں کیے آیا تھا اور کیوں آیا تھا'' ..... دوسری آواز سنائی دی۔

"اس کی حالت بے حد خراب ہے۔ شاید ہی یہ نی سکے '۔ پہلی آواز نے کہا۔

'' کوشش کرو۔ یہ ہمارے کام کا آدی ہے۔ اس کا بچنا ہے حد مروری ہے۔ لے چلو اسے اور سٹار من، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر جاؤ۔ اگر ان کے مزید ساتھی نظر آئیں تو انہیں ذندہ پکڑنے کی کوشش کرو۔ جھے ہرصورت میں یہ پنہ چلانا ہے کہ یہ یہاں کیوں آئے تھے' ۔۔۔۔ دوسری آواز نے کرخت لہج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی تبریز کو اپنے دل و دماغ میں اندھیرا بھرتا محسوس ہوا۔ یہ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ تبریز کو آخری لمجے تک بس یہی محسوس ہو مہا تھا کہ تبریز کو آخری لمجے تک بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ تبریز کو آخری لمجے تک بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ تبریز کو آخری لمجے تک بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ تبریز کو آخری لمجے تک بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ تبریز کو آخری لمجے تک بس یہی محسوس ہو

تيسرے نوجوان کی نظريں بال بر تھيں۔ وہ ان کے پیچھے النے قدموں اور آ رہا تھا۔ ابھی وہ چند سٹر ھیاں ہی جڑھ کر اور گئے ہوں گے کہ اچا تک اور سیر کیلری جہال لکڑی کا جنگلا سالگا ہوا تھا اس جنگلے میں سے ایک مشین طمن کی نال نکلی اور اس نال سے شعلے سے نکلے اور تبریز کو اینے کا ندھوں اور پہلو میں گرم سلانیس ی اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے حلق سے زور دار جیخ نکلی اور وہ انگھل کر سیرهی سے مزا اور سیرهیوں یر رول ہوتا ہوا نیجے گرتا چلا گیا۔ ال کے ساتھیوں کا بھی یبی حال ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی طولیوں کی زد من آ گئے تھے اور تمریز کی طرح سٹرھیوں بر کرتے چلے گئے تھے۔ تبریز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اسے اپنے جسم میں آگ سی بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا گر اٹھتے ہی وہ گر پڑتا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ای کمے اسے کی کے تیز تیز سیرھیاں اترنے ک آ وازیں سنائی ویں۔

''اوہ۔ یہ تو تمریز ہے۔ وہی تمریز جسے میک براؤن اور رہوڈی نے نبیلہ کو بہلا کھسلا کر لانے کے لئے ٹاسک ویا تھا'' ..... تمریز کو ایک جیرت بھری آواز سنائی دی۔

"تریز\_ اوہ ۔ تو یہ حملہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا۔لیکن مید مہال کیے آ گیا"..... اسے دوسری آ واز سنائی دی۔
"معلوم نہیں میں تو اسر خود بھی میال دیکہ کر حمران ہو رہ

دے رہی تھیں جیسے کوئی نہاہت احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا ہوا
آگے آ رہا ہو۔ سلیمان دیوار چھوڑ کر الماری کی سائیڈ سے لگ گیا۔
اس کے کان ان قدموں کی آ دازوں پر ہی گئے ہوئے تھے جو
آہتہ آہتہ اس الماری کی طرف ہی بڑھ رہے تھے۔ قدموں کی
آدازوں سے سلیمان نے بخولی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی
سے اکیلا ہی ہے۔

اسی کمے سلیمان کی نظریں زمین برایک سائے پر برس جومشین محمن کئے نہایت دبے قدموں اس طرف آ رہا تھا۔ کمرے کا بلب وائمیں طرف دیوار پر لگا ہوا تھا جس کی روشی میں آنے والے کا سایداس سے میلے ہی آ گے آ گیا تھا۔ سلیمان ساید و کھے کر اور زیادہ الرث ہوگیا۔ سایہ جس انداز میں آ کے بڑھ دیا تھا اس سے صاف ظاہر ہور ما تھا کہ وہ اس الماري كي طرف ہي آ رما ہے۔ سليمان فورا نیجے بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اور اٹھا کر انگلیال اس انداز میں موڑ کیں جیسے بھوکا ورندہ اینے شکار کو دبوینے کے لئے نیج مجھیلا لیتا ہے۔ ای کمح سایہ اچھلا اور اجا تک ایک سیاہ یوش اس کے سامنے آ گیا۔ اس ساہ پوش کے خیال میں سلیمان اگر الماری كى سائيد مين موتا تو اے كفرا مونا جائے تھا ليكن سليمان تو فيح بیٹا ہوا تھا۔ جیسے بی ساہ بیش سامنے آیا سلیمان اس بر کسی بھوکے چیتے کی طرح جمیت بڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سیاہ بوش کی مشین من پکر کر ایک طرف کی اور سرکی زور دار ککر سیاہ پوش کے

Downloaded from http

دھاکے کی آواز سنتے ہی سلیمان نے اپنا جسم بری طرح سے سکیڑ لیا تھا اور وہ الماری کے ساتھ دیوار سے اس بری طرح سے لگ گیا تھا جیسے دیوار میں کوئی درز ہوتو وہ اس میں بھی سا جائے گا۔

''دیکھو۔ اچھی طرح سے اس کمرے کو دیکھو۔ وہ جاسوں فانسامال بہیں کہیں ہو گا۔ ان کمرول کے سوا وہ کہیں نہیں ہسکتا'' سیس سلیمان نے ایک تیز آواز سی۔ جس الماری کی سائیڈ شروہ وہ چھیا ہوا تھا کمرے کا دروازہ اسی طرف تھا اس لئے دروازے دو الے اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے تھے جب داخل ہونے والے اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے تھے جب تک وہ کمرے میں نہ آ جاتے۔

''تم اس کرے کا جائزہ لو، میں دوسرے کمرے میں جہ جوں''..... وہی آواز پھر سائی دی اور پھر کوئی جیسے تیز تیز قدم اٹھ ج موا باہر نکل گیا۔ اب سلیمان کو ملکے ملکے قدموں کی آوازیں سائی

تاک پر مار وی۔ شدید تکلیف کی وجہ سے سیاہ پوش نے بے اختیار مشین کن چھوڑ دی اور مشین کن جیسے ہی سلیمان کے ہاتھ میں آئی اس نے مشین گن کا دستہ گھما کر سیاہ پوش کی کنیٹی پر مار دیا۔ اس بار سیاہ پوش کی کنیٹی پر مار دیا۔ اس بار سیاہ پوش کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ الٹ کر گرتا چلا گیا۔

سلیمان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن دہاں کوئی نہیں تھا۔ سلیمان نے احتیاط کے طور پر مشین گن کا دست ایک بار پھر سیاہ پوش کے سر پر مارا اور چھلا تک لگا کر اڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی سائیڈ کی دیوار سے لگ کر اس نے باہر کی آ وازیں سئیں۔ آ وازیں کافی فاصلے سے آ ربی تھیں۔ سلیمان نے فورا وروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے ادھر اوھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے دوبارہ سیاہ پوش دیا۔ اس نے مشین گن ایک کی طرف آ گیا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلیمان نے مشین گن ایک کی طرف آ گیا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلیمان نے مشین گن ایک طرف رہی اور سیاہ پوش کو دونوں ہاتھوں سے سیدھا کر لیا۔

اس سیاہ پوش کا قد کا ٹھ تقریباً سلیمان جیسا ہی تھا۔ سلیمان نے فورا اس کا سیاہ لباس اتارہا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ابنا لباس اتار کر اے پہنایا اور اس کا لباس خود پہن لیا اور پھر اس نے سیاہ پوش کے سینے پر چڑھ کر دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے اور پورک قوت سے اس کی گردن پر سکھے اور پورک قوت سے اس کی گردن دبانے لگا۔ سانس رکتے ہی سیاہ پوش کو ہوش آ گیا لیکن ایک تو سلیمان اس کے سینے پر سوار تھا دوسرے وہ

پوری قوت سے اس کی گردن دبا رہا تھا۔ سیاہ پوش بری طرح سے ترخیخ لگا لیکن سلیمان نے اس وقت تک اس کی گردن نہ چھوڑی جب تک کہ وہ ساکت نہ ہو گیا۔ اس کے ساکت ہونے کے باوجود سلیمان نے اس کی گردن نہ چھوڑی تھی۔ پھر جب سلیمان کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ سیاہ پوش ہلاک ہو چکا ہے تو وہ اس کی گردن چھوڑ کر اس کے سینے سے اتر آیا اور پھر اس نے سیاہ پوش کی ٹانگیں پڑے ہوئے بیا کی طرف لے گیا۔ اس نے سیاہ پوش کی ٹانگیں کی طرف لے گیا۔ اس نے سیاہ پوش کو بیڈ کے نیچے ڈالا اور اٹھ کر کی طرف کے شاہ اس نے سیاہ پوش کو بیڈ کے نیچے ڈالا اور اٹھ کر کی طرف کے شاہ اس نے سیاہ پوش کو بیڈ کے نیچے ڈالا اور اٹھ کر کی اس کے طرف کے گیا۔

ساہ پوش کا لباس تو اس نے پہن لیا تھا کیکن اس کا نقاب چونکہ خون آلود تھا اس لئے سلیمان نے نقاب سر پرنہیں چڑھایا تھا۔ وہ چند لیمے سوچنا رہا اور پھر وہ نقاب لے کر کمرے کے انہے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے نقاب المجھی طرح دھویا اور پھر اسے المجھی طرح سے نچوڑ کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ اب نقاب میں اس کا مر اور منہ کمل طور پر جھپ گیا تھا۔ نقاب سے صرف اس کی سر اور منہ کمل طور پر جھپ گیا تھا۔ نقاب سے صرف اس کی آ تکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ نقاب چونکہ ساہ تھا اس لئے گیلا ہونے کے باوجود وہ گیلا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نقاب پہن کر سلیمان باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس نے الماری کی طرف دیکھا جس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ شوٹ کے پاس آ کر اس نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ بالکل اس نقاب پوش جیبا معلوم ہو رہا تھا جے اس نے گلا

د با کر ہلاک کیا تھا۔

''ہونہ۔ جاسوس خانسامال کو ڈھونڈنے کیلے تھے۔ اب مل انہیں بتاؤں گا کہ جاسوس خانساماں کیا ہوتا ہے' ..... سلیمان نے بنکارہ بھر کر کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے سیاہ پوش کی مشین کن اٹھا لی۔مشین کن لے کر وہ ایک بار پھر الماری کے پاس آ گیا۔ اس نے الماری کھولی۔ الماری میں مردانہ کیڑے بجرے ہوئے تھے۔ سلیمان الماری کے خانوں میں ہاتھ مارنے لگا۔ ایک خانے میں اسے مختلف اقسام کا اسلحہ دکھائی دیا۔ وہاں دومشین کنیں، ایک مشین پیغل اور ایک ریوالور تھا۔ ریوالور پر سائیلنسر نگا ہوا تھا۔ سلیمان نے کچھ سوچ کر ریوالور اٹھا اور اس کا میگزین کھول لیا۔ ر یوالور لوڈ ڈ تھا۔ اس نے ریوالور اپنی حمیض کے نیچے بیلٹ میں اڑس لیا۔ پھر اس نے دوسرے خانوں کو چیک کیا تو اے وہاں چند بلاستک بم دکھائی دیئے۔ بلاستک بم دیکھ کر سلیمان کی آئٹھیں چک انھیں۔ یہ پلاسک بم دیکھنے میں کھلونے نما معلوم ہوتے تھے مگر ان کی طاقت کسی بھی طرح سے ہینڈ گرنیڈ سے کم نہ تھی۔ ہینہ گرنیڈ کاسیفٹی بن نکال کر پھینکا جاتا تھا جبکہ پلاسٹک بموں کو ایک بٹن دبا کر پھینکا جاتا تھا جس سے زبردست دھاکہ ہوتا تھا اور تحنكريث جيسي مضبوط د بوارين بھي اڑ جاتي تھيں۔ پلاسٹک بموں كا سائز جھی عام بمول سے چھوٹا تھا۔

سلیمان نے چھ سات بم نکال کر اپنی مختلف جیبوں میں ڈال

لئے۔ پھر اس نے دوسرے خانوں میں دیکھا لیکن وہاں اسے اپنے مطلب کی کوئی چنز دکھائی نہ دی۔ وہ الماری کے بٹ بند کرنے ہی مطلب کی کوئی چنز دکھائی نہ دی۔ وہ الماری کے ایک پاکٹ میں اور کیا تھا کہ اسے الماری کے ایک دروازے کے ایک پاکٹ میں باریک دھار والا خنجر دکھائی دیا۔ خنجر چزے کی چٹی میں اور سا ہوا تھا۔ سلیمان نے چٹی اتاری اور پھر اس نے خنجر اپنی پنڈلی پر چٹی سمیت باندھ لیا۔ ای لیے اچا تک دردازے پر دستک ہوئی تو سلیمان چوتک برا۔

"موسطے مے فردوازہ بند کول کیا ہے۔ جاسوس خانسامال ملا محمین ".... باہر سے تیز آواز سائی دی۔ یہ ای آدمی کی آواز تھی جو اس ساہ ہوش کو دوسرے کرے میں جانے کا کہہ کر گیا تھا۔ موسيِّ عَلَى من كرسليمان كي آنكھول ميں جبك آسميٰ۔ قدرت اس بخود بی مہریان مو کئی تھی۔ ایک تو اس نے بروقت حملہ کر کے سیاہ بیش کو قابو میں کر لیا تھا اور دوسرا اس سیاہ بیش کا قد کاٹھ بھی ملیمان جیسا تھا۔ اب سلیمان کو اگر مشکل پیش آتی تو وہ اپنی آواز ك وجه سے پھن سكتا تھا۔ وہ كى حد تك آوازي بدل سكتا تھا ليكن الكداس نے ساہ يوش كى آوازى بى نہيں تقى اس كے وہ اس كى اواز میں کیے بول سکتا تھا اور اب قدرت نے ایک بار پھر اس کی وروي تھي۔ بابر موجود مخف نے اے گونگا کمه کر يكارا تھا۔ كويا يہ ا يوش كونكا تعا-سليمان نے فورا دروازے كى طرف ديكھا اور اس تع فورأ لاك كمول كر دروازه كمول ديا۔ جيسے عى دروازه كملا ايك

ویے کی۔

"میں سکارٹی بول رہا ہوں۔ تم سب اس جاسوں خانساہاں کی اللہ چھوڑو اور ہال نمبرسکس میں آ جاؤ۔ باس تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے' ..... اس آ واز کوئ کر ساہ پوش چونک پڑے اور پھر وہ راہداری میں ایک طرف چل پڑے۔ سلیمان بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ سب مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے تہہ خانے میں آ گئے۔

تہہ فانہ ہر متم کے سامان سے عاری تھا۔ البتہ تہہ فانے کی دیواریں شخشے کی بنی ہوئی تھیں۔ ان شیشوں میں وہ سب ایک دوسرے کو دکھ سکتے تھے۔ ہال میں آتے ہی ساہ پوش مناسب فاصلہ رکھ کر قطاریں بنانے گئے۔ وہ بالکل اس انداز میں قطاریں بنا دے ہیں۔ دب تھے جیسے عام طور پر فوجی پریڈ کے لئے قطاریں بناتے ہیں۔ ال میں سوسے زائد سیاہ پوش تھے۔ ان سب کے رخ سامنے کی لرف تھے ادر شیشوں میں چاروں طرف ان کی قطاریں ہی قطاریں بی تھیں۔

سلیمان وائیں طرف تیسری قطار میں تیسرے نمبر پر کھڑا تھا۔

اللہ اللہ اللہ حصد کھانا چلا گیا۔ زمین وو موں میں تقسیم ہوکر وائیں بائیں سمنی جا رہی تھی۔ جیسے ہی خلاء موں میں تقسیم ہوکر وائیں بائیں سمنی جا رہی تھی۔ جیسے ہی خلاء وا، زمین کے پنچ سے ایک بڑا سا چہوڑا نکل کر آ ہتہ آ ہتہ باہر نا شروع ہوگیا۔ اس چہوڑا رمین کا شروع ہوگیا۔ اس چہوڑا رمین

ساہ پوش مشین من لے کر تیزی سے اندر آئیا اور تیز نظرول سے کر میری کا جائزہ لینے لگا۔

"وروازہ کیول بند کیا تھا تم نے" .... سیاہ پوٹل نے سلیمان کی طرف مڑکر تیز لہج میں کہا اور سلیمان غوں غال کر کے اسے باتھ روم کی طرف اٹارہ کر کے بتانے لگا۔

" باتھ روم مے تھے " سیاہ پوش نے کہا تو سلمان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

" محیک ہے۔ اس جاسوس خانسامان کئی چنہ چلائسساس نے کہا تو سلیمان نے انکار میں سر اللہ ہے۔

" نبانے میں اس انگل گیا ہے۔ باس شدید غصے میں ہے۔ اس نے ہمیں تھم دیا ہے کہ اگر وہ نہ طلا تو وہ ہم سب کو گولیاں مار دے گا' ..... سیاہ پوش نے پریشان انداز میں کہا۔
" نوں فوں عال ۔ عال ' .... سلیمان نے اشارے سے کہا " نباہر چل کر اسے تلاش کریں۔ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ آ وُ' .... سیاہ پوش نے کہا جسے وہ سلیمان کا اشارہ سجھ گیا ہو اور پھر وہ دونوں تیزی سے کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر راہداری تھی جہاں دونول سائیڈوں پر کمروں کے دردازے تھے۔ دہاں ہے شار سیاہ پوش کمروں ہی حردازے تھے۔ دہاں ہے شار سیاہ پوش خانسان کو تلاش کرنے میں شامل ہو گیا جو کہ وہ خود تھا۔ اچا کک خانسان کو تلاش کرنے میں شامل ہو گیا جو کہ وہ خود تھا۔ اچا کک دیواروں پر کھی پیکر آ ن ہوئے اور ان میں سے ایک تیز آ داز سنائی دیواروں پر کھی پیکر آ ن ہوئے اور ان میں سے ایک تیز آ داز سنائی

سے نکل کر تقربیا تمن فٹ اوپر رک عمیا۔ کریک کی نظریں قطاروں میں کھڑے میاہ پوشوں پر جی ہوئی تھیں۔ اس کا چرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کے کان میں بلیو ٹوتھ ڈیوائس کی ہوئی تھی جو شاید اس کی جیب میں موجوو سیل فون سے فسلک تھی۔ وہ چبوڑے پر چلنا ہوا آگے آیا اور لائنوں میں کھڑے میاہ پوشوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔

"" و تم لوگوں سے ابھی تک ایک عام خانساماں نہیں پکڑا اسیان سے انتہائی عصیلے کہے میں کہا۔ اس کی آواز پورے تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔

" باس- ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا ہے لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا ہے جیسے گدھے کے سرسے سینگ' ..... پہلی رو جس کھڑے ایک سیاہ پوش نے کہا جو سب سے آگے کھڑا ہوا تھا۔

"مونہد وہ ابھی اس عمارت علی ہی ہے۔ اس عمارت سے باہر جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو بند ہے اور باہر مسلح افراو موجود ہیں۔ اگر وہ بیرونی وروازے کی طرف عیا ہوتا تو اب تک مارا جا چکا ہوتا۔ وہ بیرونی وروازے کی طرف نبیں عیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیبی اس عمارت عمل ہی ہے " ...... گر یک نے جڑے ہوئے لیج میں کہا۔

"م نے ایک ایک کرہ اور عمارت کی ہر جگہ چیک کی ہے۔ یہاں تک کہ گراؤیڈ فلور اور عمارت کی حیت بھی دیکھی ہے لیکن

وہاب اس کے قدموں کے نشان تک نہیں ہیں'' سیاہ پوش نے کہا۔

"تو كيا اسے زمين كھا گئى يا آسان نگل گيا ہے۔ بولو۔ اس عمارت ميں نہيں ہے تو وہ كہاں ہے۔ تأسنس۔ وہ ايك خانسانال ہے۔ صرف ايك خانسانال جو جاسوس بن كرتم سب كو جكمہ دے رہا ہے۔ تم نہيں جانے وہ ايك اليے خض كا ساتھى ہے جے اگر ہمارے اس ہيڈكوارٹر كا علم ہو گيا تو وہ آندھى اور طوفان بن كر يہاں آئے گا اور جم سب كو ايخ ساتھ اڑا لے جائے گا۔ اس كا ہلاك ہونا كا اور جم سب كو ايخ ساتھ اڑا لے جائے گا۔ اس كا ہلاك ہونا كے حدضرورى ہے۔ بے حدضرورى "……گريگ نے كہا۔

''کیں باس۔ ہم ایک بار پھر پوری عمارت کو چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ عمارت میں ہے تو پھر وہ ہماری نظروں سے پیج نہیں سکے گا''……سیاہ پوش نے کہا۔

"اگرے تہاری کیا مراد ہے ڈیوس۔ کیا تم یہ کہنا جا ہے ہوکہ وہ جادو کے ذریعے اس ممارت سے نکل ہما گا ہے۔ " "" گریگ نے فصلے لہجے میں کہا۔

''نن-نن-نن-نہیں ہاں'' اس ساہ پوش نے مکلاتے ہوئے کہا جسے ڈیوس کہہ کر پکارا گیا تھا۔

''وہ ای عمارت میں ہے تانسنس۔ اس عمارت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے''……گریگ نے غضبناک کہیج میں کہا۔ ''لیں۔ لیں باس''……ڈیوس نے فورا جواب دیا۔

"اگر میں یہ کہوں کہ وہ تم سب میں موجود ہے اور یہاں اس ہال میں ہی ہے تو" ..... اچا تک گریگ نے کہا تو سلیمان بری طرح سے چونک پڑا۔

''یہاں۔ ہارے درمیان۔ یہ آپ کیا کہدرہے ہیں باس۔ ایسا کیے ہوسکتا ہے'' ۔۔۔۔۔۔۔ ڈیوس نے جیرت زدہ انداز میں کہا۔ گریگ کی بات سن کر وہاں موجود تمام افراد کی آگھوں میں جیرت کی جملکیاں دکھائی دینے گئی تھیں اور وہ بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔

" الله وه كرات حالاك بد بوسكتا ب كه اس في تم ميل كالله كالله الله في الله الله كالله كاله

"اکی منف تم سب اپنا اپنا اسلیہ نیچ رکھ دو" .....گریگ نے کہا تو ہال میں موجود سب افراد اپنی مشین گئیں نیچ رکھنے گئے۔
سلیمان نے بھی ان کے دیکھا دیکھی مشین گن نیچ رکھ دی۔ اس کے ذہن میں لیکخت آ ندھیاں کی چلنا شروع ہوگئ تھیں۔ وہ باس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا لیکن باس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
اس کی چیتے جیسی تیز نظریں دہاں موجود ہر ایک محف کو گھور رہی تھیں۔ ایک بار اس نے سلیمان کو بھی تیز نظروں سے دیکھا تھا۔
سلیمان نے فورا خود کو نارٹل کر لیا تو باس کی نظریں اس کے بیچھے سلیمان کو بھی تیز نظریں اس کے بیچھے

دوسرے سیاہ بوش پر گڑ مکئیں۔

"فیک ہے۔ ابتم سب اپ اپ نقاب اتار دو" ..... گریگ نقاب اتار دو" ..... گریگ نقاب اتار دو" اس نے کہا تو سلمان جونک کر رہ گیا۔ نقاب کے پیچے ہی تو اس نے خود کو پھپا رکھا تھا کیونکہ وہ اس ساہ پوش کا میک اپ نہیں کر سکا تھا جے ہلاک کر کے اس نے اس کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب اگر وہ نقاب اتار دیتا تو آسانی ہے وہ ان کی نظروں میں آ جاتا۔ باس چور سے از کر ینچ آ گیا اور پہلی روکی طرف بڑھ گیا۔

"م سب باری باری میرے سامنے نقاب اتارہ گے۔ ڈیوس۔
پہلے تم نقاب اتارہ' ۔۔۔۔۔ گریگ نے کہا تو ڈیوس نے اثبات میں سر
ہلا کر اپنے منہ سے نقاب کھنج لیا۔ وہ غیر مکلی تھا۔ گریگ چند لیح
غور سے اس کا چرہ دیکھا رہا اور پھر وہ سر ہلا کر دوسرے نقاب پیش
کے پاس آ گیا۔ دوسرے نقاب بیش نے اس کے کہنے سے پہلے
ہی نقاب اتار دیا۔ ای طرح قریب جانے پر تیسرے نقاب پیش
نقاب اتار لیا۔ گریگ قدم بہ قدم آگے بوصتا رہا اور
نقاب پیش اپنے نقاب اتار لیا۔ گریگ قدم بہ قدم آگے بوصتا رہا اور
نقاب پیش اپنے نقاب اتار کر اسے اپنے چرے دکھاتے رہے۔
ایک رو بیس دی افراد کھڑے تھے۔ گریگ نے ان سب کو بغور
دیکھا اور دوسری رو بیس آگیا۔ دوسری رو کے افراد نے بھی نقاب
اتارنا شروع کر دیے۔

ر یک جس ترتیب سے سیاہ پوش افراد کی طرف جا رہا تھا اس ترتیب سے سلیمان کا نمبر تیسوال تھا۔ گریگ اٹھارہ افراد کے نقاب

اتروا چکا تھا۔ جول جول گر یک آ کے بڑھ رہا تھا سلیمان کا دل زور زور سے دھڑ کنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں چیونٹیال ی ریک رہی تھیں۔ وہ اس مشکش میں مبتلا تھا کہ اب اسے کیا کرنا جائے۔ پھر اجا تک اس کے ذہن میں ایک جھما کہ سا ہوا۔ اس کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی ٹانگ کی طرف گیا۔ جیسے وہ پنڈلی ہر خارش کرنا چاہتا ہو۔ دوسرے کیح اس نے نہایت مہارت سے پنڈلی میں چڑے کی پیٹی سے مختجر نکال کر اپنے ہاتھ میں مکڑ لیا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے کر کلائی سے لگا لیا تھا تاکہ آسانی سے اس پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ کام سلیمان نے اس تیزی اور مہارت سے کیا تھا کہ اس کے پیچھے اور دائمی طرف رو میں کھڑے ساہ یوش بھی اے خنجر نکالتے نہ دیکھ سکے تھے۔ دوسری رو چیک کر کے گریگ اس طرف آ گیا۔ سلیمان اس لائن میں تیسرے تمبر بر

"م اتارو نقاب" ..... گریگ نے پہلے آدی سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلاکر اپنا نقاب تھینج لیا اور گریگ سر ہلا کر دوسرے فضض کے قریب آ گیا۔ دوسرے آدمی نے اس کے کہنے سے پہلے تی نقاب اتارلیا تو گریگ سر ہلا کرسلیمان کے پاس آ گیا۔
"اب تمہاری باری ہے" ...... گریگ نے سلیمان کی آ تھول شر مجھا تکتے ہوئے کہا۔

ودمم مم من من موزگا ہوں'' سسلمان نے کہا اور اس کی بات

من کر نہ صرف گریگ بلکہ وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک اٹھے اور پھر اچا تک سلیمان بھل کی می تیزی ہے گریگ پر جبیٹا اور اس نے گریگ کو پھڑ کر نہایت تیزی ہے تھمایا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی کمر اپنے سینے ہے لگا تا ہوا نہایت تیزی ہے اس لئے ہوئے بیچے ہتا چلا گیا۔ وہ گریگ کو لے کر چبورے کی طرف گیا تھا۔ اس نے خبر گریگ کی گردن ہے لگا دیا تھا۔ اس نے خبر گریگ کی گردن ہے لگا دیا تھا۔ اس قدر تیزی ہے اور اچا تک ہوا تھا کہ وہاں موجود تمام سیاہ پوش سٹسٹدر رہ گئے تھے اور آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔

"فروار اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن کاف دوں گا" .... سلیمان نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے گریگ کی گردن اس قرائے کی گردن اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی کہ تکلیف سے اس کا چہرہ گرامیا تھا ہور مرخ ہو گیا تھا۔

"بید بیتم کیا کر رہے ہو گو نگے۔ تم۔ تم" ..... و ایوں کو جیسے
امپا تک ہوش آیا تو اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس
نے جھپٹ کر نیچ بڑی ہوئی اپنی مشین گن اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر باتی
مب نے بھی اپنی اپنی مشین گنیں اٹھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔
مب نے بھی اپنی اپنی مشین گنیں اٹھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔
"اجمق۔ میں گونگا نہیں ہول۔ اگر میں گونگا ہوتا تو میرے طلق
سے غول غول غال غال کی آوازیں نکلتیں " ..... سلیمان نے طنزیہ
میں کہا۔ وہ گریگ کو کھنچتا ہوا چبوترے پر لے گیا تھا۔ اس کے

Downloaded from https://paksociety.com

والت ديكه كرغصيل لبج من كهار

" ورن" مل سب سے کہو کہ یہ اپنا اسلم مجینک دیں ورن"

سلیمان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے خنج کی نوک مزید

مريك كى كرون من اتارت موئ ورشت ليج من كها\_

" پھے پھے کیاک دو۔ اسلم مجینک دو"..... ار یک نے مجنی جھنچی آواز میں کہا تو ڈیوس اور وہاں موجود تمام افراو نے اسے بری

الرح سے محورتے ہوئے مشین تنیں نیے گرا دیں۔

مب دوسرى طرف كوم كئ - عقب من دردازه كملا مواتها\_

"ای طرح قطار بنائے لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ کرتے

وئے نکل جاؤ يہال سے ' ..... سليمان نے كہا۔

"تم كيا جاتج بو" ..... ويوس نے اس كى طرف مرت بوئ

مے اور یریشانی کے عالم میں کہا۔

" مجھے اور باس کو بہال اکیلا جھوڑ دو۔ میں جاسوس بھی ہوں م خانسامال بھی۔ اکیلے میں اے میں چیلی کیاب بنا کر کھلانا جا ہتا ال- ممهیں شوق ہے تو تم مجی رک جاد کیکن ان سب کو باہر بھیج

"....." کہا۔

"یاس کو چھوڑ دو۔ تم جو کہو گے ہم تمہاری ہر بات مانیں و ..... و الوس نے كہا۔

سامنے گر میک کی ڈھال تھی اور سامنے سومسلح افراد، کیکن سلیمان الی لوزیش میں تھا کہ ان میں ہے کوئی بھی اے نشانہ ہیں با سکیا تھا۔ الركوني فائرنگ كرتا تو اس كا نشانه يميك كريك بى بنآ\_

"اوہ ۔ تو تم نے کو نگے کو ہلاک کر کے اس کا لیاس ادر نقاب بہن رکھا ہے' ..... ڈیول نے غصے سے جبڑے تھنجے ہوئے کہا۔ "ای گئے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے اٹارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ باتھ روم گیا تھا اس کئے اس نے دردازہ بند کیا تھا۔ مرائیسہ ایک ساہ بوش نے کہا۔ یہ وہی آ دمی تھا جو بعد میں اس کرے میں آیا تھا جہال سلیمان نے کو تھے کو ہلاک کیا تھا۔

" تھے۔ چھے۔ چھوڑو۔ مم۔ مم۔ میری گردن چھوڑو۔ مم۔ مم۔ میں۔ میں''.... حریک نے سلیمان کے بازو میں بری طرح سے مسمساتے ہوے کہا۔

"حركت مت كرو كريك ورنه مخجر تمهاري كردن من اتار دول گا"..... سلیمان نے تحفیر کی نوک اس کی گردن کی سائیڈ میں چھوتے ہوے کہا اور مختجر کی چیمن محسوس کرتے ہی گریگ ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن میں جہال خنجر کی نوک کلی تھی وہاں سے خون کی ایک باریک می لکیر بہہ نکلی تھی۔

"باس کو چھوڑ دو۔ یہال سوسلح افراد موجود ہیں۔تم یہال سے زندہ فی کرنہیں جا سکو مے' ..... ڈیوں نے اگر کی کری ہوئی

285

مسكراتے ہوئے تو ڈيوس غصے سے كھولتا ہوا نيچ جھكا اور اس نے ساہ پوشوں كى مشين گئيں اٹھانى شروع كر ديں۔

"بال و مسرر گریگ - اب تم بتاؤ - تم اس جاسوس خانسامال کے ہاتھوں کے بنے ہوئے چیلی کباب کھاؤ کے یا چیل" - سلیمان نے گریگ سے مخاطب ہوکر کہا۔

''تت۔ تت ہم کیا چاہتے ہو''.....گریگ نے بھنجی بھنجی آواز الل کہا۔

"میں کیا جاہتا ہوں یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم اس ابورے کو واپس زمین میں لے جاؤ''……سلیمان نے کہا۔
"من - نن - نن - نیچ کھی ہیں ہے''……گریگ نے اس انداز میں الما۔
الما۔

''خالی کمرہ تو ہوگا۔ چلو نیچ۔ جلدی کرد'' .....سلیمان نے اسے قرکی نوک چھوکر کہا۔

" "اوہ نہیں۔ نہیں۔ رکو۔ ہیں تہہیں یے لے چانا ہوں"۔ گریگ فی ادر پھر اس نے فورا چبورے پر مخصوص انداز میں پاؤں ہارا المچا کہ چبورا حرکت میں آ گیا اور دوسرے لیے چبورا کس لفٹ کی رح نیج ارتا چلا گیا۔ چبورا نیج جاتے و کھے کر ڈیوس بری طرح می چونک پڑا۔ وہ مشین گنیں پھینک کر تیزی ہے اس طرف آیا۔ جونس رک نیزی سے اس طرف آیا۔ "وہیں دے رہو" ..... سلیمان نے غرا کر کہا تو ڈیوس وہیں رک اور اس کی طرف خونی نظروں سے و کھنے لگا۔ چبورا زمین میں الا اور اس کی طرف خونی نظروں سے و کھنے لگا۔ چبورا زمین میں

اگلے چند المحول میں ہال خالی نہ کیا تو تمہارا ہاس چیکی کباب کھانے
کے لئے تو کیا چیل کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا''……سلیمان
نے کہا تو ڈیوس چونک کر باس کی طرف و کھنے لگا جس کی گردن
سلسل خون کی لکیر بہہ رہی تھی اور تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ گڑا ہوا تھا۔

" " فیک ہے۔ میں ان سب کو یہال سے بھیج ویتا ہول"۔ ڈیوس نے بے چارگ کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

"الیفٹ دائٹ۔لیفٹ دائٹ کر کے انہیں پریڈ کرا کر بھیجو یہاں سے".....سلیمان نے کہا۔

"اوك\_ ليف دائث ليف دائث" ..... وليس في كما اور ساء كما اور ساء بوش ليف دائث كرت موئ قطاروں كى شكل ميں ورداز ب كى طرف برجت بلي محد ايك ايك كرك وس كى وس قطاري كمرے سے باہر نكل مى تقی -

"ابتم جاکر درواز، بندکر دو" ..... سلیمان نے اسے محم دیے ہوئے کہا تو ڈیوس دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ کیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اسے لاک لگا کر تیز تیز چلتا ہوا واپس چبوترے ک طرف آگیا۔

''سب چلے گئے ہیں۔ اب باس کو چھوڑ دو' ۔۔۔۔۔ ڈیوس نے کہا۔ ''اتی بھی کیا جلدی ہے۔ اب تم یہ تمام مشین کئیں اٹھاؤ اور انہیں لے جا کر کمرے کے کونے میں ڈال دو'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے

Downloaded from https://paksociety.com

اتر رہا تھا اور اس کے زمین پر اتر تے ہی اوپر فرش برابر ہوتا چلا گیا۔

"اس جاسوس فانسامال نے تو واقعی یہال مصیبت کھڑی کر دی
ہے۔ اس کا کچھ نہ کچھ انظام کرتا ہی پڑے گا' ..... ڈیوس نے
زمین برابر ہوتے دکھ کر غراہت بجرے لیجے میں کہا اور وہ ایک
جظے سے مڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
کرے سے نکل کر وہ سیرھیاں چڑھتا ہوا ایک راہداری میں آیا اور
پھر تیزی سے اس راہداری میں بھا گئے لگا۔ مختف راستوں سے ہوہ
ہوا وہ ایک کرے کے دروازے پر آ کر دک گیا۔ دروازہ بند تھا۔
سائیڈ پر ایک پینل تھا۔ ڈیوس نے چینل کا کوڈ پریس کیا تو دروازہ
بائیڈ پر ایک پینل تھا۔ ڈیوس نے چینل کا کوڈ پریس کیا تو دروازہ

دروازہ کھلتے ہی ڈیوس تیزی سے اندر داخل ہوگیا۔ یہ ہیڈکوارٹر
کا کنٹرول روم تھا۔ کمرے میں بے شار ٹی وی سکرینیں گئی ہوئی
تھیں۔ دیواروں کے پاس بڑی بڑی مشینیں تھیں جو آن تھیں اور نی
وی سکرینوں پر ہیڈکوارٹر کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔
دا کی طرف ایک بڑی ہی مشین تھی جس پر ایک کافی بڑی سکرین واکی ہوئی سکرین آف تھی۔ ڈیوس نے
سکرین کے نیچ لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو سکرین روشن ہوگئی۔
سکرین پر ایک منظر انجر آیا۔ منظر ایک راہداری کا تھا جہاں سیاہ پوش
سکرین پر ایک منظر انجر آیا۔ منظر ایک راہداری کا تھا جہاں سیاہ پوش
آ جا دیم تھے۔ ڈیوس نے تیزی سے مشین کے مختلف بٹن پریس
کرنے شروع کر دیئے۔ جسے جسے دہ بٹن پریس کر رہا تھا سکرین پر

مظر بدلتے جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی سکرین پر ایک بڑے کرے کا مظر نظر آیا تو ڈیوس نے ہاتھ روک لئے۔

میہ آف کے طرز پہا ہوا ایک بڑا کرہ تھا۔ کرے میں جاسوں فانسابال کریگ کے ساتھ مؤجد تھا۔ کریگ ایک طرف کوڑا اپنی کردن مسل رہا تھا اور جاسوں فانسابال اس کے سامنے سائیلنسر لگا دیالور لئے کوڑا تھا۔ کریگ کے چہرے پر بے حد پریشانی اور غصے کے تاثرات تھے۔ وہ جاسوں فانسابال کی طرف غصیلی نظروں سے محمور رہا تھا۔ ای لیے جاسوں فانسابال نے ریوالور کا رخ اوپر کیا اور فیعل نظرین نے ریوالور سے ایک شعلہ سا نگلتے دیکھا۔ دوسرے لیے اور ڈیوئل نے ریوالور سے ایک شعلہ سا نگلتے دیکھا۔ دوسرے لیے مگرین سے کمرے کا منظر غائب ہوگیا۔

اوہ ۔ اوہ ۔ بید کیا ہو گیا۔ اس نے ی ی کیمرے کو گولی مار دی ہے۔ اوہ ۔ اوہ ۔ وہ بہت چالاک ہے۔ بہت چالاک' ۔۔۔۔ ڈاپس نے مثین پر موجود مختلف نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس نے مثین پر موجود مختلف فی پریس کے لیکن سکرین پر کوئی منظر نمودار نہیں ہوا تھا۔

پرلیں کے اور کالنگ بٹن پرلیس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ "لیس۔ مرفی سپیکنگ"، ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک جماری آواز سائی دی۔

"مرفی میں ڈیوس بول رہا ہوں۔ ڈیوس براث "..... ڈیوس نے تیز لیج میں کہا۔

"اوہ لیس ڈیوس بولو۔ کس لئے فون کیا ہے' ..... دوسری طرف سے مرفی نے اس کی آ واز بیجان کر کھا۔

" مرقی - باس کی زندگی خطرے میں ہے۔ ایک پاکیشائی جاسوس نے انہیں برغمال بنا رکھا ہے۔ وہ باس کے ساتھ آفس میں موجود ہے۔ اس کے تنور بے حد خطرناک ہیں " ..... ڈیوس نے کہ اور پھر اس نے جاسوس خانسامال کے بارے میں اے ساری تفصیل تا دی

''اوہ۔ بیصورت حال تو بے حد خوفناک ہے۔ اس نے باس کو اگر ہلاک کر دیا تو'' ..... دوسری طرف سے مرفی نے تشویش بجرے لیجے میں کہا۔

"اس لئے تو میں نے جہیں کال کی ہے۔ ہمیں جاسوں خانسامال ے باس کو بچانا ہے۔ ہرصورت میں " ..... ڈیوس نے کہا۔
"لیکن کیے۔ تم کہ رہے ہو کہ اس نے باس پر ریوالور تان رکھ ہے۔ اور وہ باس کے ساتھ باس کے آفس میں ہے " ..... دوسر ن طرف سے مرفی نے کہا۔ اس کے لیجے میں جمرت تھی۔

''تم کیمیکل سیشن کے انچاری ہو۔ تم بتاؤ۔ کیا یہاں ایبا کوئی سٹم ہے کہ کس طرح باس کے آفس میں کس تیز کیمیکل کی گیس چھوڑی جا سکے جس سے جاسوس خانسامال اور باس بے ہوش ہو، جا کیں۔ وہ دونوں بے ہوش ہو جا کیں گے تو ہم وہاں جا کر اس جاسوس خانسامال کو فورا ہلاک کر دیں گے اور باس کو نکال لیں جاسوس خانسامال کو فورا ہلاک کر دیں گے اور باس کو نکال لیں گے''…… ڈیوس نے کہا۔

"میرے پاس بے ہوش کرنے والی وی کراس میس کا آیک سلنڈر ہے۔ یہ کیس اگر کمرے میں پھیلا دی جائے تو کمرے میں آیک تو کی ہوں تو وہ بھی فورا بے ہوش ہو جائیں افراد بھی ہوں تو وہ بھی فورا بے ہوش ہو جائیں میں دوسری طرف ہے مرفی نے جواب دیا۔

"وس منف اوه اس دوران تو وه باس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اگر باس کو ہلاک کر دیا تو"..... ڈیوس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

روس کے پہلے پہ ہونا تو میں وہ سلنڈر اپنے پاس رکھ لیتا۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ناکن تھری سیشن والے اس کیس سے باہر سپرے کرتے ہیں تاکہ زہر کیے حشرات الارض عمارت سے دور رہیں' ......مرفی نے کہا۔

" و المحکی ہے۔ تم سلنڈر منگواؤ۔ میں دس منٹ بعد تمہارے پاک آتا ہوں۔ میں اب دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس دوران جاسوت خانساماں باس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے'' ..... ڈیوس نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

"اوے" ..... دوسری طرف سے مرفی نے کہا تو ڈیوس نے رابط فتم کر دیا۔ پھر ٹھیک پندرہ منٹ بعد وہ ایک لمبی نالی والے سلنڈ وکے ساتھ ایک کمرے کے باتھ روم میں تھا۔ اس نے کیس ماسک لگا لیا تھا اور نالی اٹھا کر دوسرے باتھ روم کے روش دان میں ڈائ کر دوسری طرف کر دی تھی۔ پھر اس نے سلنڈر کا بینڈل کھینی تو دوسری طرف کر دی تھی۔ پھر اس نے سلنڈر کا بینڈل کھینی تو دوسری طرف پریشر سے کیس نکلنے کی آ داز سائی دی۔ ڈیوس نے باس کے کمرے میں باتھ روم کے راستے بے ہوشی کی کیس پھیل فی اور پھر اس نے سلنڈر بند کر کے نالی روش دان سے باہر کھینی نے اور پھر اس نے سلنڈر بند کر کے نالی روش دان سے باہر کھینی نے۔ اور پھر اس نے سلنڈر بند کر کے نالی روش دان سے باہر کھینی نے۔ اور پھر اس نے سلنڈر بند کر کے نالی روش دان سے باہر کھینی نے۔

مرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آیا اور مختلف راستوں ے دوڑتا ہوا باس کے آئس کے وروازے پر آ محیا۔ وہال طار ساہ یوش مسلح افراد پہلے سے موجود تھے۔ ان جارول نے کیس ماسک چنن رکھے تھے۔ ڈیوس نے ہی انہیں کیس ماسک چنن کر یہاں آنے کا کہا تھا۔ ڈیوس کے اشارے یر دو سیاہ بوش آگے بوجے اور انہول نے دروازے ہر زور زور سے کاندھے مارتے شروع کر ویئے۔ لکڑی کا دروازہ چند ہی کمحوں میں ٹوٹ کر دومری طرف جا گرا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا ڈیوس نے جیب سے ایک معین بعل نکالا اور اچھل کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے وسط میں سیاہ بیش جاسوس خانسامال گرا ہوا تھا اور ایک طرف گریک الٹا ہوا تھا۔ " " بونهد برا جاسوس بنا مجرتا تعار خانسامال كبيل كا" ..... ويوس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے سلیمان کے قریب آ کرمشین بعل کا رخ اس کی طرف کیا اور تر میر دبا دیا۔ تر تر اوٹ آوازوں کے ساتھ شعلے نکلے اور سلیمان کے جسم میں گھتے کیا محے۔ سلیمان کا جسم اس طرح سے اٹھل رہا تھا۔ جیسے اسے کرنٹ لگ رہا ہو۔ اس کا جسم محصول کا چھت بنآ جا رہا تھا اور اس کے جسم ے خون فواروں کی طرح اجھلنے لگا۔ ایک کمجے کے لئے اس کی آ تکھیں تھلیں تو اس نے ڈیوس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آ تکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ اغوا كرليا حميا تغابه

یہ ر بورث جولیا نے بی چیف کو دی تھی کہ نبیلہ کو بو نیورش سے اغوا کیا عمیا ہے۔ اس نے عمران کی دی ہوئی تصویروں کے ذریعے نبیلہ اور تیمیز کا پید چلا لیا تھا۔ نبیلہ تو یو نیورٹی کی یا قاعدہ سٹوڈنٹ تھی اور حفاظت کے پیش نظر اسے جارمسلم گاروز کی محرانی میں بو ندرش بعیجا جاتا تھا اور وہی مسلح افراد اے واپس اس کی رہائش گاہ بہنچاتے تھے۔ جولیا جب یونیورش مہنجی تو اس وقت تک چند سیاہ یش نبیلہ کو دہال سے اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ جولیانے جائے واردات کا جائزہ لیا تو اسے وہاں ایک کارڈ ملا تھا جس پرسفیدرنگ کے تین ستارے بنے ہوئے تھے۔ چیف کے کہنے کے مطابق وہ كارد وائث شار كالمخصوص كارد تما جوجلد بازى مين ان سے وہال محر ميا تعا ورنه وه كهيل ابنا نشان نهيس جهور ت تعد بهرمال كارد ملنے پر تقدیق ہو گئی تھی کہ نبیلہ کو وائٹ شار ایجنسی والول نے ہی

دوسری تصویر سے جولیا کو پتہ چلا کہ دہ تیریز کی تصویر ہے جو
ای بوغوری سے تعلق رکھتا تھا اور سٹوڈنٹس آ رگنائزیشن کا چیئر مین
تھا۔ اس کے بارے میں جولیا کو یہ بھی پتہ چلا کہ دہ سٹوڈنٹ سے
بڑھ کر بدمعاش تھا اور پوری بوغورٹی میں اس کی دھاک تھی۔
بینورٹی کے سٹوڈنٹس اے تیمریز بھائی کہتے تھے اوراس کا نام س کر
بینورٹی کے سٹوڈنٹس اے تیمریز بوغورٹی میں ہرفتم کے غیر قانونی کام کرتا

تین کاریں نہایت تیز رفتاری ہے آر کالونی میں داخل ہوئیں ادر ستائیس نمبر کوتھی کے قریب سے گزرتی ہوئیں تیزی سے آ گے جا كر ايك سائيد كلى مين مرتى چلى كئين ـ كلى مين داخل ہوتے ہى کاریں رئیس اور ان کارول میں سے ماکیشا سیرٹ سروس کے ممبران نکل کر باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ جولیا تھی۔ چیف نے جولیا کو ہدایات دی تھیں کہ وہ ممبران کو لے کر نورا نورٹ روڈ کی طرف آر کالونی کی کوشی نمبر ستائیس بر پہنچ جائیں۔ جیف نے جولیا کو بتایا تھا کہ وائٹ سار اس کو تھی میں موجود ہیں۔ چیف نے جولیا کو بیانھی ہدایات دی تھیں کہ وہ ممبران کے ساتھ مسلح ہو کر اس کوتھی پر جا کر رید کریں۔ اس کو تھی میں نہ صرف وائٹ سار کے تمام ایجنٹ موجود تے بلکہ یاکیشیا کے ایک آٹار قدیمہ کے برونیسر حیدر سلطان کی بین نبیلہ بھی دہاں موجود تھی جسے یونیورٹی میں داخل ہونے سے پہلے ہی

اب اس سليط مين كام كرديا تعار

عمران کے لئے زیادہ اہمیت وائٹ شار کی تھی۔ وہ ہر صورت من ان خطرناک ایجنوں تک کانج کر انہیں ہلاک کرنا طابتا تھا۔ ملك يهلي على شديد بحران كاشكار تما اور آئة ون خوفاك وهاكول میں بے گناہ انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی رہتی تھیں اور جس طرح وائث سار کے ایجنوں نے رید کلب تباہ کیا تھا اسے و کم کر عمران کو یقین ہو حمیا تھا کہ ان کے ارادے بے حد خوفناک ہیں اور جلد ے جلد اگر انہیں نہ روکا کیا تو ملک میں ایسی اور تامیاں آ سکتی ہیں اس کئے عمران بے حد سجیدہ تھا۔ سلیمان زندہ تھا اس کے لئے کہی كافى تعاراس نے سوچا تھا كه يملے وہ وائث سار كے ايجنوں سے نیث لے اس کے بعد وہ سلیمان کے معاملے کی طرف توجہ دے گا۔ یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبران کاروں سے اپنا اسلحہ نکال کر تیزی سے کوئی کے گرد مچیل مجئے۔ تعوری ہی در میں عمران بھی وہاں پہنچ ممیا۔ اسے دیکھ کر جولیا ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے ال کے پاس آ مئی۔

"م ابھی بہاں ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہتم ساتھیوں کو لے کر کو گئے۔ کھی میں تھس چکی ہوگی، "....عمران نے کہا۔

''ہم اہمی یہاں پنچے ہیں'' ..... جولیا نے کہا۔عمران نے ادھر ادھر دیکھا ادر پھر اس نے صغدر کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لیا جو ایک درخت کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تفا۔ اس کا یو نیورٹی میں اس قدر ہولڈ تھا کہ کسی میں بھی اس کے خلاف آ واز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مزید معلومات حاصل کرنے پر جولیا کو پتہ چلا کہ تمریز کو بھی نبیلہ کے اغوا کا معلوم ہو گیا تھا اور وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر ان اغوا کنندگان کے پیچھے گیا تھا۔ جولیا نے بیساری رپورٹ چیف کو دے دی۔ اس نے چیف کو تتریز کا سیل نون نمبر بھی دیا تھا۔

عمران اس وقت دانش منزل میں موجود تھا۔ اس نے فورا سم کارڈ ٹریکنگ سٹم سے بیا پہتہ جلا لیا کہ تمریز اس وقت کہال ہے۔ ٹریکنگ سٹم کے ذریعے اسے آر کالونی کی کوشی نمبرستائیس کا پت جلا تفا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پرسکرٹ سروس کے ممبران کو وہال مجھیج دیا تھا۔ ادھر ٹائیگر نے بھی عمران کو رپورٹ دی تھی کہ ریڈ کلب کی تناہی کے ذے دار وائٹ سٹار ہیں جنہوں نے ریڈ کلب سے ڈائمنڈ لائك كا فارمولا حاصل كرنے كے بعد اس كلب كو تباہ كر ديا تھا اور اس تباہی کا ذمہ دار میک براؤن تھا۔ ٹائیگر نے مسلسل بھاگ دوڑ ہے بیجھی معلوم کر لیا تھا کہ کلب کی تباہی کے باوجود کلب کا مالک ومنفر تفامس ميكلين ومال سے نكل جانے ميں كامياب مو حميا تھا اور وہ سلیمان کو اینے ساتھ لے گیا تھا۔ ٹائیگر کی رپورٹ کے مطابق تفامسن میکلین ،سلیمان کو ایک اسٹیمر میں ڈال کر کافرستان کی طرف بے گیا تھا اور سلیمان اب کافرستان میں تھا۔ وہ کافرستان کے س جھے میں تھا اور تھامس میکلین اسے وہاں کیوں لے گیا تھا ٹائیگر

''جولیا۔ تم ساتھیوں سمیت یہیں رکو۔ میں صفدر کے ساتھ اندر جاتا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تہمیں کاشن وے دول گا۔ پھرتم فوراً کوشی پر حملہ کر دینا'' .....عمران نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''آؤ صغدر' ….. عمران نے کہا اور پھر وہ دونوں کوھی کے عقب کی طرف چلے گئے۔ وہ المحقد کوھی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلے ہوئے مطلوبہ کوھی کے عقب میں پہنچ گئے۔ پھر چندلمحوں تک ماحول کا جائزہ لینے کے بعد اچا تک عمران اچھلا اور دوسرے لمحے وہ پائیں باغ کی چھوٹی دیوار کے اوپر موجود تھے۔ پھر اس نے دوسری طرف چھلا تک لگا دی۔ صفدر نے بھی اس کی پیردی کی۔ وہ دونوں چند لمحوں تک ویوار کے قریب و کمے رہے اور پھر عمران تیزی سے آگے برحا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ صفدر نے بھی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ صفدر نے بھی جیب سے مشین پول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔

" کوشی تو بالکل خالی معلوم ہوتی ہے ' ..... صفدر نے کہا۔
" کو کھتے ہیں ' ..... عمران نے کہا اور پھر وہ دونوں احتیاط سے چلتے ہوئے رہائتی جھے کی طرف آ مجئے۔ کوشی واقعی خالی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے تمام کمرے چھان مارے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ کوشی کی حالت و کھے کر یہ ضرور پتہ چلا تھا کہ اسے چھوڑے ہوے زیادہ ویرنہیں ہوئی ہے۔ وہاں سے جانے والے افراتفری کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے۔ کوشی کا سامان تو وہیں موجود تھا

لیکن منرورت کا سامان وہ ساتھ لے گئے تنے اور ان لوگوں کا تعلق چونکہ وائٹ شار سے تھا اس لئے وہ اپنے چیچے کوئی نشان جچوڑ کر نہیں گئے تھے۔ وہاں نہ بی نبیلہ تھی اور نہ تیم یز اور اس کے ساتھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کوشمی کے تمام تہہ خانے بھی چھان مارے شحے۔

''سب کو یہیں بلا لو'' ..... عمران نے سجیدہ کیجے میں کہا تو صفدر
سر ہلا کر وہاں سے نکل حمیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بھی ساتھی وہاں
تھے۔ عمران ایک تہد خانے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس تہد خانے
میں قدموں کے بے شار نشانات تھے۔ نشان بے حد مدہم تھے لیکن،
عمران کی تیز نظروں سے وہ بھلا کیے چھے رہ کتے تھے۔ نشان ایک
ولوار کے پاس آئے تھے اور دہاں سے واپسی کے کوئی نشان نہیں
تھے۔ عمران اس دیوار کو موجک بجا کر دیکھنے لگا۔

''وہ لوگ اس دیوار کے چیچے کی سرنگ کے رائے یہاں سے نکلے میں''....عمران نے سجیدہ کہا۔ اُسکا میں کہا۔

''ادہ۔ چر اس دیوار کو ہٹانے کا یہاں کوئی نہ کوئی میکنزم ضرور ہوگا''..... جولیا نے کہا۔

"سکنزم تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تنویر۔ بم مار کر اس دیوار کو اڑا دو۔ جلدی۔ وہ لوگ ابھی وور نہیں گئے ہوں سے"۔ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر تیز کہتے میں کہا تو تنویر سر ہلا کر آگے آ گیا۔ اس نے جیب سے ایک بینڈ گرنیڈ نکال لیا۔عمران

ساتھیوں کو لے کر سیر حیوں کی طرف آ گیا تو تنویر نے پیچے ہٹ کر بم دیوار پر مار دیا۔ زور دار دھا کہ ہوا اور دیوار بیں ایک خاصا بڑا شکاف بڑ گیا۔ دھا کے سے تہہ خاند لرز اٹھا تھا۔ جب گرد وغبار چھٹا تو وہ سب اندر آ گئے۔ ٹوئی ہوئی دیوار کی دوسری طرف آئیس ایک سرنگ دکھائی دی۔ سرنگ بی اندھرا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی فورا سرنگ بی آ گئے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے ٹارچیس روشن کر کی تھیں جو وہ اینے ساتھ لائے تھے۔

سرگ خاصی طویل معلوم ہو رہی تھی اور وہاں با قاعدہ گاڑ ہوں کے نائروں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد آخر انہیں سرگ کا دوسرا سرا نظر آ گیا۔ آگے ایک دیوار تھی جس سے سرگ بندگی گئی تھی۔ وہ سب دیوار کے پاس پہنے کر رک گئے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دیوار کی سائیڈ پر ایک ابھار سا دکھائی دیا۔

"ہوشیار" ..... عمران نے اپ ساتھیوں سے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دیوار کا ابھار پرلیس کر دیا۔ اس لمحے دیوار بے آواز سمٹتی چلی گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرہ خانی تھا ادر وہاں سامان نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کمرے میں آگے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے ان کے عقب میں دیوار خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے دیوار کی دوسری طرف دوڑے میر اتن ویر میں راستہ کھمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ وہ

پریٹائی کے عالم میں ٹارچوں کی روشی دیواروں پر ڈالنے گئے مگر دہاں انہیں کوئی دروازہ اور کوئی روش دان وکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ''یہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ یہاں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑ کی اور نہ کوئی روش دان'…… جولیا نے کہا۔

ووجمیں چوہے وان میں پھنسایا گیا ہے' .....عمران نے ایک فویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"و چوہے دان۔ کیا مطلب " ..... جولیا نے جیران ہو کر کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچا تک کمرہ تیز روشی سے بجر کیا بور ساتھ ہی زور وار قبقہوں کی آونز سائی دی۔

''تم خود میرے جال میں آئیسے ہو''..... ایک بھاری آواز شاکی دی۔

''متھ۔ متھ۔ مجوت۔ آواز آربی ہے اور آدمی غائب۔ بید بیہ این کوئی مجوت ہے'۔۔۔۔ عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

" إلى من بعوت مول من تم سب كو كما جاؤل كا مب كا فون في جاؤل كا مب كا فون في جاؤل كا مسة آواز سنائي دى ـ

''نہ نہ نہ بھائی بھوت۔ میرا خون نہ پینا۔ میرا خون بے حد کروا ہے۔ تنویر بھائی کا خون کی لو۔ اس کا خون بے حد شیری ہے۔ تنویر بھائی کا خون کی نہیں لائی پڑے گی'' ۔۔۔۔۔ عمران نے ہے۔ تنہیں بازار سے چینی بھی نہیں لائی پڑے گی'' ۔۔۔۔۔ عمران نے سے انداز میں کہا تو وہ سب مسکرا دیئے جبکہ تنویر اسے تیز نظروں

Downloaded from http:

ہے' ۔۔۔۔ نقاب پوش نے کہا۔

"الگ - ارے - ارے - کیا کہا - میرے ساتھ کوئی نہیں ہو گا".....عمران نے بوکھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

''نہیں۔ تم سب چلو اندر۔ جلدی'' ۔۔۔۔ نقاب پوش نے کہا۔ ''ارے۔ ارے۔ ایک آ دھ تو میرے ساتھ رہنے دو۔ اور کوئی نہیں تو اس لڑکی کو ہی میرے ساتھ لے چلو۔ میں اس سے علیحدگی بی اپنے دل کی بات کہہ دول گا جو میں آج تک کسی کی موجودگی بی نہیں کہہ سکا'' ۔۔۔۔۔ عمران نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

"چون" ان میں سے ایک نے کہا۔

" چلو بھائی۔ ایک طرف ظالم بھائی ہے جو بہن سے بات رنے نہیں دینا، دوسری طرف تم جیسی حسین نقاب پوش حسینا کی الجمے میرے ہونے والے بچوں کی المال سے دور لے جا رہیں اللہ بی اس کی تمہیں سزا دے گا" .....عمران نے کہا تو نقاب ل اسے دھکیتے ہوئے دوسری طرف لے گئے اور اسے لے جا کر الگ چھوٹے مرے میں بند کر دیا۔ عمران نے کمرے کا جائزہ ب الگ چھوٹے کمرے میں بند کر دیا۔ عمران نے کمرے کا جائزہ ب

سے کھورنے لگا۔ اس کم سامنے کی دیوار درمیان سے شق ہوئی اور دونوں سائیڈوں میں سمنتی چلی گئی اور انہیں دیوار کی دوسری طرف دس نقاب بوش مشین کنیں لئے کھڑے دکھائی دیئے۔

"اپنا اسلی گرا دو۔ درنہ بھون دیئے جاؤ کے "..... وہی آ داز سنائی دی ادر عران کے اشارے پر انہوں نے اپنا اسلی گرا دیا۔ عران نے بھی اپنا ریوالور جیب سے نکال کر وہاں بھینک دیا۔ انہیں غیر مسلی ہوتے و کی کر نقاب بوش آ کے بڑھے اور انہوں نے تمام ممبران کے گروگھیرا ڈال دیا۔

" علاقی لو ان سب کی " بھاری آ داز سائی دی ادر ایک نقاب پوش آ کے بردھا ادر باری باری ان کی علاقی لینے لگا۔ پھر ان کے باس مزید کچھ نہ پاکر وہ آئیں دھکیلتے ہوئے آ کے لے گئے۔ مختلف را منوں اور راہداریوں سے گزرنے کے بعد نقاب پوش آئیس ایک کمرے کے دروازہ کھلا ہوا آگے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔

" تم يہيں ركو اور باتى سب اس كمرے ميں چلے جاكيں" - ايك نقاب بوش نے يہلے عمران اور پھر باتى افراد سے كہا-

" کک۔ کک کیوں بھائی۔ مجھے ان سب سے الگ کیوں کر رہے ہو۔ آیک کو چھوڑ کر میں ان سب کا بھائی بند ہوں''....عمران فے کہا۔

" فاموش رہو۔ بب باس نے تہمیں الگ بند کرنے کا تھم دیا

کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا۔ اکلوتا وروازہ تھا جو اب بند جو چکا تھا۔ کرے کے وسط میں ایک کری رکھی ہوئی تھی۔ واس كرى ير بينه جادُ عمران اسس احاك كرے ميں وي بھاری آ واز گونجی اور عمران چونک کر ادھر ادھر و تیھنے لگا۔ دو کک۔ کک۔ کون' ..... عمران نے ادھر ادھر و میسے ہوئے كما\_ اس كا انداز ايما تها جيے فيبي آ وازس كر ده خوفزوه مور با مو-« میک ماسر" ...... آواز دوباره سنانی دی-"کون بک ماسر- کس کا مج ماسر- کس نے بنایا ہے مہیں مب ماسٹر اور کیوں بنایا ہے گب ماسٹر اور تم کس سکول کے ماستہ ہو' .....عمران نے عب ماسر کی حردان کرتے ہوئے کہا۔ " كرى ير بين جاؤ - كرسب بنا دول كا" ..... آواز سنائى دى -"نه بابا - مجھے کری پر میلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ویکھنے میں کری پلائک کی وکھائی وی رہی ہے ممریہ جدید سائنسی زمانہ سے تمهارا کیا بھروسہ کہتم اس کری میں بجلی کی رد دوڑا دو۔ اگر میں " گیا تو''....عمران نے اس انداز میں کہا۔ " بنہیں۔ تم ابھی نہیں مر کتے" " .... بگ ماسر نے کہا۔ " كيول - كيا ملك الموت سے تمہاري رشته داري ہے يا اسے نے این باس روک رکھا ہے' ....عران نے کہا۔ " تم کری پر بیٹھو' ..... مب ماسر نے اس بار قدرے سخت ۔

میں کہا۔

"ارے باپ رے۔ اتا سخت لہد۔ یار۔ ایک تو تم پہلے ہی وکھائی نہیں دے رہے صرف تمہاری آ واز آ رہی ہے اب سخت لہج میں بول کر میرا ول کیوں دہلا رہے ہو۔ میں بے حد کمزور دل کا مالک ہوں۔ بہوش ہو گیا تو تمہارے دادا بردادا بھی جھے ہوش میں نہیں لا سکیں گئے۔ "مران نے کہا۔ وہ مجملا آ سانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔

' ' ' فیک ہے۔ جب تک تم کری پرنہیں بیٹھو کے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا'' ۔۔۔۔ بیک ماسٹر نے کہا۔

''نہ کرو۔ مجھے کیا۔تم میری روشی ہوئی بیوی تو ہونہیں جو میں متہمیں مناتا چرول'' ۔۔۔۔عمران نے کہا تو مجھ ماسٹر کی غراہت سائی دی جیسے عمران کا غداق سن کر اسے غصہ آرہا ہو۔

"بیلومسٹر غیبی مخلوق۔ کہاں ہو' .....عران نے ادھر ادھر دیکھتے
ہوئے کہالیکن اس بار بگ ماسٹر نے کوئی جواب نہیں ویا۔
"ارے۔ تم تو سے مج ناراض ہو گئے ہو۔ بیلو۔ بیلو، .....عمران
نے کہالیکن جواب ندارد۔

" فیک ہے۔ نیس بولنا نے جا کھسمال نول کھا" ......عمران نے بری بوڑھیوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا اور برے برے منہ بناتا ہوا کری پر بیٹھا اسی کمے جیست سے روشی کری پر بیٹھا اسی کمے جیست سے روشی نکل اور دائرے کی شکل میں پھیل کرعمران پر پڑنے گئی۔ نکل میں پھیل کرعمران پر پڑنے گئی۔ "درے باپ رے۔ اتنی روشی " .....عمران نے ادھر ادھر دیکھتے

کہا۔

"جھے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر کے اور پلاٹک کی کری پر بٹھا کر یہ بتانے کے لئے کہ تمہارا تعلق وائٹ شار ایجنسی سے ہوائٹ مار تم ایجنسی کے بگ ماسٹر ہو'' .....عمران نے کہا تو بگ ماسٹر ایک بار پھر غرا اٹھا۔

'دہمہیں احقانہ باتوں کے سوا اور کیا آتا ہے''..... بگ مانٹر نے تلخ کہیج میں کہا۔

"بہت کچھ آتا ہے۔ میں ہنس بھی سکتا ہوں، رو بھی سکتا ہوں، مجھے گانا، گانا بھی آتا ہے، ناچنا بھی آتا ہے اور نچانا بھی۔ اس کے علاوہ'' .....عمران کی زبان چرفے کی طرح طِنے گئی۔

"بس-بس- پنہ چل گیا۔ تمہیں واقعی سب کھے آتا ہے'۔ بگ ماسٹر نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔

'' پتہ چل گیا نا۔ گڈ۔ گڈ۔ ویری گڈ'' ..... عمران نے مجھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔

"میں یہاں پاکیٹیا کا تخت النے کے لئے آیا ہوں" ۔۔۔۔۔ بگ ماسٹر نے اچا تک کہا تو عمران دل ہی دل میں بری طرح سے چونک اٹھالیکن اس نے چہرے پر کوئی ردعمل ظاہر نہ ہونے دیا۔ "کون سا تختہ۔ باگر تمہیں تختہ النے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ میں دو چار شختے ساتھ لے آتا" ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ "میں تمہاری حکومت کا تختہ النے کی بات کر رہا ہوں" ۔۔۔۔ بگ ہوئے کہا۔

''سنوعمران''..... اجا تک اسے ایک بار پھر بگ ماسٹر کی آواز سنائی دی۔

"دنہیں سنتا۔ بولو کیا کر لو گئے" .....عمران نے منہ بنا کر کہا۔
"میرا تعلق وائٹ شار سے ہے۔ ایکر یمیا کی وائٹ شار ایجنسی
سے" ..... بگ ماسٹر نے اس کی بات ان سی کرتے ہوئے کہا۔
"اچھا ٹھیک ہے۔ پھر" .....عمران نے اس انداز میں کہا جیسے
اسے کوئی جیرت نہ ہوئی ہو۔

"میں وائٹ شار ایجنس کا بگ ماسٹر ہوں''.... بگ ماسٹر نے کہا۔ کہا۔

''وری گڈ۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تالی بجاؤں تمہارے لئے''……عمران نے طنزیہ کہلج میں کہا۔

"کیاتم جانے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں' ..... بیک چیف نے اس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔

''ہاں جانتا ہوں''.....عمران نے بڑے اعتماد تھرے کیج میں لہا۔

"کیا۔ کیا تم جانے ہو۔ اوہ۔ کیا جانے ہو' ..... اس بار بگ ماسٹر نے بری طرح سے چو تکتے ہوئے کہا۔

'' یمی کہتم پاکیشیا کس لئے آئے ہو''....عمران نے کہا۔ ''کس لئے آیا ہوں۔ بتاؤ''..... بگ ماسٹر نے تیز کہے میں۔

ماسر نے سخت کہا میں کہا۔

"اجھا۔ اچھا۔ سرکاری تختہ لیکن یہ سن لو سرکاری تختہ بے حد بھاری ہے۔ اسے تم اسلے نہیں النا سکو گے۔ اس کے لئے حمہیں اینے ساتھ بے شار مزدور بھی لانے ہول گئ "....عمران نے کہا۔ "عمران میں نداق تہیں کر رہا۔ میں سیج مج یا کیشیا پر قبضہ كرنے كے لئے يہاں آيا ہوں۔ اس كے لئے ايكر يميانے مجھے حتی منظوری دے دی ہے۔ یا کیٹیا پر قبضہ کرنے کے لئے میں یہاں اکیلانہیں ہوں۔ تہیں یہ تو معلوم ہو گا کہ پیچھے دو ماہ سے مسلسل بہادرستان میں نیٹو فورسز کے ساتھ ایکر یمیا کی فورس میں اضافه کیا جا رہا ہے۔ اب تک ایر یمیا کی ایک لاکھ فوج بہادرستان پہنچ چکی ہے جس کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ساری فورس ڈیونڈر لائن پر جمع کی جا رہی ہے۔ یہ ساری فوج بہادرستان کے لئے نہیں بلکہ ماکیشا کے لئے بھیجی کئی ہے' .... اس بار بگ ماسٹرنے رکے بغیر کہا۔

'' کیوں۔ بہادرستان سے لاتے لاتے تھک گئے ہو جو اب پاکیشیائی فورس سے جوتے کھانے آ گئے ہو'' ۔۔۔۔۔عمران نے منہ بنا کرکہا۔

''ہمارا ارادہ خاموشی سے راتوں رات باکیشیا میں تھنے کا ہے۔ ساری فورس پاکیشیا میں داخل ہو جائے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جنگی سامان کا بہت بردا ذخیرہ بھی

پاکیشیا منتقل ہو جائے گا اور پھر ہماری فورس ہر طرف بھیل جائے
گی۔ ادھر سرحدوں پر فوج کا کنٹرول ہو گا اور ادھر میں اور میرے
ساتھی دارالحکومت پر قبضہ کر لیس گے۔ اس طرح پاکیشیا چند ہی
دنوں میں ہماری مٹھی میں آ جائے گا'' ۔۔۔۔ گی ماسٹر نے کہا۔

"" "تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہماری فورسز نے تو واقعی چوڑیاں پہن

رکھی ہیں اور وہ غفلت کی نیندسوتے ہیں کہ بہادرستان کی سرحدوں سے آسانی سے تمہاری فوج پاکیشیا میں داخل ہو جائے گی اور ہم ان کے گلول میں ہار بہنانے کے لئے تیار بیٹھے ہوں گئ'۔عمران نے منہ بنا کر کہا۔

" بہی تو جہیں ہے میں نہیں آ رہا۔ ایکر کی فورس سرحدی فورس کی نظروں میں آئے بغیر پاکیٹیا میں داخل ہوگ۔ وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ سرحدی فورسز ہمیشہ سامنے نظر رکھتی ہے۔ ابنا ملک اور اپنی قوم کی وجہ سے وہ عقب کا سوچتی بھی نہیں۔ ہماری فورس جب عقب سے ان پر ہملہ کریں گی تو انہیں خود کو سنجالنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ایک بار ڈیونڈر لائن پر ہمارا قبضہ ہوگیا تو پھر ہم لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے آ کے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام سرحدوں پر ہم ابنا کنٹرول سنجال لیں گے۔ پھر ہمارے آ دی خاموثی سے تہاری فوج میں شامل ہو جا کیں گے اور اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر تا میں طرح سے ختم کر دیں گے کہ وہ سر اٹھانے کے تمہاری فوج کو اس طرح سے ختم کر دیں گے کہ وہ سر اٹھانے کے تابل ہی نہیں رہیں گے۔ ان سب کے لئے ہم نے مربوط پلانگ

کر رکھی ہے۔ بس ہارے گئے سب سے زیادہ ضروری میہ ہے کہ ہم اپنی فوج کو خاموثی سے ڈیونڈر لائن کے اس پار لے آئیں۔
اس کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے گا''…… بگ ماسٹر نے کہا۔
''اور فوج کو اس بار خاموثی سے لانے کے لئے تم کیا کرو گئے۔ کیا سب جادو کر کے ہماری فورس سے جھپ کر اس پار آئیں گئے۔ کیا سب جادو کر کے ہماری فورس سے جھپ کر اس پار آئیں

'' ہماری اطلاع کے مطابق ڈیونڈر لائن کے ارد گرد بہاڑول کے نیجے ایک بہت بڑی اور طویل سرنگ موجود ہے جو صدیوں برانی ہے۔ صدیوں یرانی ہونے کے بادجود سرنگ انتہائی صاف ستھری ہے اور یہ سرنگ اس قدر کشادہ ہے کہ اس میں دو بڑے ٹینک ایک ساتھ آ گے بڑھ کتے ہیں۔ سرنگ کا ایک دہانہ بہادرستان میں ہے اور دوسرا وہانہ یا کیشیا میں۔ اس سرنگ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بیم از تم میں کلومیٹر تک یا کیشیا کے اندر آگے چلی جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے اور یا کیشیا میں اس کا دہانہ کہاں ہے یہ جمیں ابھی معلوم نہیں ہے لیکن ہارے لئے یہی کافی ہے کہ یہاں ایک طویل سرنگ موجود ہے جس سے ہم این بری فوج کو یا کیشیا میں لا سکتے ہیں اور ایک بار ہماری فوج اس طرف آ محنی تو یا کیشیا ہمارا ہو گا۔ صرف ہمارا۔ ہم یا کیشیا میں این مرضی کی حکومت قائم کریں گے اور یہاں اپنی مرضی کے فوجی اڈے بھی بنائیں گے۔ ایسے اڈے جن سے ہم نہ صرف شوگران بلکہ روسیاہ کو بھی اینے ٹارگٹ میں

کے سکتے ہیں۔ روسیاہ پر تو کسی حد تک ہم حاوی ہو چکے ہیں کیکن ہارے لئے شوگران سب سے بڑا خطرہ ہے۔ شوگران کی سائنسی شکنالوجی کیا ہے اور کیسی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانیا۔ وہ نہایت خاموش اور رازداری سے اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے بین اور ان کی سائنسی میکنالوجی کی تیز رفتار ترقی دیکھ کر ہمیں مستقبل کی فکر ہے کہ ایک روز شوگران پوری دنیا کے لئے مطرہ بن جائے گا اور الی سائنسی ٹیکنالوجی لے کر سامنے آئے گا جس کے سامنے سیر یاورز کے سربھی جھک جا تیں گے اور شوگران دنیا برسپریم یاور کے طور پر راج کرے گا اس لئے ہم اندر ہی اندر اس کا سدباب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ مارے یاس ایسے فوجی اؤے ہوں جہاں سے ہم شوگران پر نہ صرف نظر رکھ علیں بلکہ وقت آنے پر اس کے خلاف جارحانہ کارروائی بھی کر سلیں اور ایسے اوے ہمیں صرف اور صرف پاکیشیا میں ہی وستیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکیشیا یر ہاری شروع سے ہی نظر تھی۔ ہم نے یا کیشیا پر کنٹرول کرنے کے لئے متعدد بار کوششیں کی ہیں۔ ہم نے یہاں چند اوے بھی بنائے ہیں کیکن شوگران تک رسائی کے لئے ہارے وہ اوے ناکافی ہیں اس کئے ہمیں ایسے مخصوص سائس کی ضرورت ہے جہاں ہم میزائل المنیشن بنا عمیں اور شوگران پر ڈائر یکٹ حملے کر عمیں اور اس کے لئے ظاہر ہے یا کیشیا حکومت ہمیں اجازت دینے سے رہی کیونکہ یا کیشیا شوگران کو اپنا بہت بڑا ہدرد اور خبرخواہ سمجھتا ہے۔ اگر ہمیں یا کیشیا

شہر، کسی بھی قصبے اور کسی بھی گاؤں میں جا کر دیکھ لو بھاری قوم کا بچہ بچہ موت کی آئھوں میں آئھوں ڈال کر جیتا ہے اور وقت آنے پر
کسی کے سامنے بھی شیر کی طرح پنج بھیلا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔
تمہارے لئے اس پر قبضہ کرنا ناممکن ہے۔قطعی ناممکن'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

''اور میں اس ناممکن کو ممکن کرنے بیباں آیا ہوں۔ہمیں بیبال سب سے بڑا خطرہ تم ہے اور یا کیشیا سکرٹ سروس سے تھا اس کئے ہم یبال خاموثی سے آئے تھے اور خاموثی سے بی کام کر رہے تھے۔ ہمارے لئے سب سے بڑا کام اس سرنگ کی تلاش کا تھا جہاں سے ایکرئی فوج کو یہاں آنا تھا۔ ہم نے بری بری كمبيوثرائزة مشينول كا استعال كيا تفاكيكن جميل اس سرنك كا كوني سراغ نہیں مل سکا تھا۔ یبال تک کہ بہادرستان میں بھی ہم اس سرنگ کا دہانہ تلاش ہیں کر سکے تھے۔ ایک تو سرنگ زمین کے اندر اور پہاڑوں کے نیچے اس تکنیک سے بنی ہوئی ہے جسے کسی بھی طرح اویر سے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سے کہ اس سرنگ میں ا پسے بچفروں اور چٹانوں کو کاٹ کر لگایا گیا ہے جنہیں کوئی مشین اور کوئی کمپیوٹر چیک نہیں کر سکتا۔ اس سرنگ کے بارے میں ہمیں بہادرستان کی برانی تاریخی کتابوں سے پتہ چلا تھا۔ سرنگ کے بارے میں ان کتابوں میں کوئی سراغ کوئی نشاندہی نہیں تھی۔صرف ا تناية چلاتها كه ان اطراف ميں ايك طويل اور كشاده سرنگ موجود

فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے دیتا تو اب تک ہم شوگران ہے موت بن کر مسلط ہو چکے ہوتے لیکن ایبانہیں ہو سکا اور شوگران ترقی کی منزلیں عبور کرتا چلا گیا لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم پاکیشیا پر قبضہ کر لیں تو ہم اب بھی شوگران پر مسلط ہو سکتے ہیں اور شوگران کو سپریم پاور بننے سے روک سکتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ بگ ماسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

''نو تم شوگران پر اپنی برتری جمانے کے لئے پاکیشیا پر قبضہ کرہ چاہجے ہو'' .....عمران نے اس بار غرا کر کہا۔ اس گھناؤنی سازش کا من کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔

''ہال''.... بگ ماسٹر نے کہا۔

" تمہارے یہ بذموم ارادے بھی کامیاب نہیں ہوں گے مسر بگر ماسر ایکر می فوج ہم پر سامنے سے وار کرے یا جھپ کر پیچھے سے ہماری فوج ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہتی ہے۔ ہماری فوج کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کا بچہ بچہ اپنا ہے۔ وقت آنے پر پوری قوم تم لوگوں ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وقت آنے پر پوری قوم تم لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور پھر تمہاری ایک لاکھ فوج ہو یا وی لاکھ انہیں پاکیشیا ہے۔ بھاگئے کے لئے کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا۔ تم ہماری قوم کونہیں جانتے۔ اپنے وطن اور خدجب کی حفاظت کے لئے ہماری قوم کونہیں جانتے۔ اپنے وطن اور خدجب کی حفاظت کے لئے ہماری قوم کونہیں جن جو جو پی قطرہ تک بہا سکتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح ہم تمہاری گوئی ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہم تمہاری طرح ہم تمہاری گوئی ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک ہم تمہاری گوئی ہم کا ہم کم کوئی ہم کے کہا کے کوئی دور کم کوئی کوئی کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہ

م بہت جلد یا کیشیا کی تاریخی سرنگ اوین کر لی جائے گی۔ گو یہ م ی خبرتھی لیکن اس خبر نے ایکر یمیا کو بری طرح سے چونکا دیا ا۔ چنانچہ ہمیں فوری طور پر یہاں بھیج دیا گیا کہ ہم فورا پروفیسر ور سلطان کو تلاش کریں اور جیسے بھی ممکن ہو ہم اس سے تاریخی ملے کے بارے میں معلومات حاصل کریں لیکن جب ہم یہاں ئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یروفیسر حیدر سلطان ہارٹ انیک کی وجہ ے ہلاک ہو گیا ہے لیکن ہمیں انفار میشن ملی تھی کہ مرتے ہوئے افیسر حیدر سلطان نے تاریخی سرنگ کا راز اپنی بینی نبیلہ کو بتا دیا ۔ اس سرنگ کے بارے میں یاکیشیا بھی ولچیں لے رہا تھا تاکہ مل من موجود خزانول بر قضه کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں یا کیشا له اعلیٰ حکام نے نبیلہ سے بہت یو چھ کچھ کی اور اے کئی ماہ اس ، گھر میں نظر بند رکھا گیا لیکن نبیلہ اس بات ہے منکر رہی کہ اس ، باپ نے اے سی سرنگ کا راز بتایا ہے۔

جب نبیلہ سے پچھ معلوم نہیں ہوا تو اے آزاد کر دیا گیا۔ نبیلہ تل یونیورٹی کی طالبہ تھی۔ حکام کو شک تھا کہ نبیلہ اس سرنگ کے بیں جانتی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہی اس لئے اس کی ہر وقت رانی کی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کے لئے ہر وقت اس کے فعر چار مسلح گارڈ رکھے جاتے تھے جو اے یونیورٹی تک لاتے ماور واپس اس کی رہائش گاہ تک پہنچاتے تھے۔ ہمیں بھی شک ماور واپس اس کی رہائش گاہ تک پہنچاتے تھے۔ ہمیں بھی شک کہ گارڈز کے ساتھ پاکیشیائی ایجنسیاں بھی نبیلہ کے پیچھے ہیں کہ گارڈز کے ساتھ پاکیشیائی ایجنسیاں بھی نبیلہ کے پیچھے ہیں

ہے جے برانے زمانے کے بادشاہ شدید گرمیوں اور شدید سرد بول میں اندر ہی اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے اور اس سرنگ کے رائے کئی بادشاہوں نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تخت النے تھے اور وہ ایک دوسرے کی ریاستوں پر قابض ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دور میں اس سرنگ کے دونوں دہانوں کو بند کر دیا گیا اور اس دور کے بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا جنہیں اس سرنگ کے بارے میں ذرائی بھی معلومات حاصل تھیں۔ تاریخی کتابوں کے مطابق سرنگ بجھلے دو سو سالوں سے بند ہے۔ اس سرنگ کے بارے میں سے بھی مشہور ہے کہ ان سرنگوں میں کئی بادشاہوں کے تاریخی خزانے موجود ہیں۔ ان خزانوں کی تلاش کے لئے بے شار لوگوں نے اس سرنگ کی تلاش کا بیزا اٹھایا تھا لیکن کسی کو بھی اس سرنگ کا پتہ نہیں چلاتھا حالانکہ اس سرنگ کی تلاش کے لئے پہاڑوں اور جھوٹی موٹی پہاڑیوں کو بھی ڈائنامائیٹ سے تباہ کیا گیا تھا۔ پھر چند ماہ قبل ایکریمیا کے ایک قدیم معلومات یر مبنی شائع ہونے والے ایک رسالے میں یا کیشیا کے ایک آ ٹار قدیمہ کے ماہر پروفیسر حیدر سلطان کا ایک مقالہ شائع ہوا۔ اس نے اس مقالے میں اپنی عام تحقیقات کا بتایا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے نہایت مبہم انداز میں اس تاریخی سرنگ کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس نے کھا تھا کہ اس نے تاریخی سرنگ کا سراغ لگا لیا ہے اور بہت جلد وہ اس سرنگ کے بارے میں یاکیٹیا کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرے گا

اس لئے ہم اس پر ڈائر کیك ہاتھ نہيں ڈال سكتے تھے۔ حكومت سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس تاریخی سرنگ کو سیکورٹی رسک کے تحت چھیانے کے لئے نبلہ کو ہلاک کر دیں اس لئے ہم نے یونوٹ کے ایک طالب علم تبریز سے رابطہ کیا جس کا بونیورش میں ممل مون تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ نبیلہ اور تبریز ایک دوسرے کو پنو کرتے تھے۔ ہم نے تبریز کے ذریعے نبیلہ تک پہنچنے کا پروگرام یہ تھا۔ تبریز دولت کا رسیا تھا۔ اس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدو کہ لیا۔ پروٹرام یہ تھا کہ وہ چند روز میں نبیلہ کو اس کے باؤی گارہ ے الگ کر کے ہارے حوالے کر دے گا۔ اس ٹاسک کے ہے میک براؤن اور رہوڈس کام کر رہے تھے لیکن نجانے تم لوگوں کو ، کے بارے میں کیے پتہ چل گیا اور تم نے ان دونوں کو ہلاک ع دیا۔ حمہیں بیاتو معلوم ہی ہو گا کہ دائٹ شار اپنا مشن مکمل کرنے کے لئے اپنی جان کی بازیاں تک لگا دیتی ہیں۔ انہیں جہال بمج گرفتاری اور راز کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ فورا الیجنسی اور اینے م کے مفاو کے لئے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔

رہوڈس اور میک براؤن نے بھی یمی کیا تھا۔ یہال میں سمبت ایک اور بات بھی بتا دول وائٹ شار کے ایجنٹول کے جسمول سی میں نے ایس ڈیوائسز لگا رکھی ہیں جن سے نہ صرف ان کو ۾ با قاعدہ چیک کر سکتا ہوں بلکہ ضرورت یڑنے پر اس ڈیوائس ا بلاسٹ کر کے انہیں ہلاک بھی کر سکتا ہوں اور جب بھی میرا 🕊 Downloaded from https://paksociety.com

ایجٹ ہلاک ہوتا ہے تو وہ ڈیوائس فوراً آف ہو جاتی ہے جس سے مجھے فورا پند چل جاتا ہے کہ میرا کون سا ساتھی، کون سا ایجن ختم ہو گیا ہے' ..... بگ ماسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

منیک براؤن اور رہوڈس کی ہلاکت کے بعد اس نے صفدر کو میک براؤن بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس نے صفدر کو با قاعدہ میک ماؤن کا میک ای بھی کر دیا تھا۔ صفدر میک براؤن کے روپ میں ال جُله بنیج گیا تھا جہاں بگ ماسر نے اے آنے کا تھم دیا تھا لیکن اے وہاں کوئی یک کرنے کے لئے نہیں آیا تھا۔ نہ دوہارہ فراسمیٹر یر بگ ماسٹر نے میک براؤن سے رابطہ کیا تھا۔ اب عمران کی مجھ میں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ میک براؤن کے بلاک ہوتے ی اس کے جسم میں موجود ڈیوائس آف ہو گئی تھی جس سے بگ اسٹر کو ان دونوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تھی اس لئے صفدر کو دمال كوئى ليخ نبيس آياتها اور جان بوجه كر نظرانداز كر ديا كياتها\_ ''جمیں یہاں قید کرنے کا کیا مقتمد ہے''....عمران نے چند کھے توقف کے بعد یو چھا۔

"میں نے مہمیں بتایا تھا کہ ہماری راہ میں سب سے بردی مکاوٹ تم اور تمہارے ساتھی تھے۔ ہماری کوشش تو بیتھی کہ ہم یہاں قاموشی سے کام کرتے رہیں لیکن رہوؤس اور میک براؤن کے مامنے آنے ہے جارا راز کھل گیا تھا اور تم لوگ جارے خلاف

کے لئے کام کر رہا تھا۔ اس سینڈ کیٹ کا باس تھامس میکلین تھا جس نے ایک نہایت زود اثر اور خطرماک نشیلا فلیور تیار کیا تھا۔ بإكيشيا مين ان ونول مني حق كي شكل مين شيشه يين كا رواج قائم ہو رہا ہے جسے ہر خاص و عام مختلف فلیور کے طور پر بروی رغبت ے استعال کرتا ہے۔ تھامس میکلین نے اس نشے کو فلیور میں تبدیل کر دیا تھا جے اس نے ڈائمنڈ لائٹ کا نام دیا تھا۔ اس نشے سے انسانی صحت کے ساتھ ساتھ انسانی دماغ بر بھی گہرے اور منفی الرات پیدا ہو جاتے تھے جس سے چند ہی دنوں میں وہ انسان ومنی اور جسمانی طور بر مفلوج ہو جاتا تھا اور اپنی صحت کو برقرار د کھنے کے لئے اے با قاعدگی سے اس فلیور کا استعال کرنا بڑتا ہے۔ اس فلیور یا نشے کی سب سے خطرناک بات بیاتی کہ اگر اس می ڈی ایس تامی ایک کیمیکل کی مقدار بوھا دی جائے تو نشہ لاچند ہو جاتا ہے اور تیز نشہ استعال کرنے والے کو بلکا نشہ بے حد تصان پہناتا ہے۔ تیز نشہ استعال کرنے والے کو چوہیں سے للمنس تحنثول میں ہر حال میں ڈائمنڈ لائٹ پلس استعال کرنا پڑتا ہ ورنہ اس کے اعصاب بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ دل کی الركن تيز ہو جاتى ہے۔ اندر ہى اندر ركيس كث جاتى ہيں اورجم الم سارے مسام کھل جاتے ہیں جہال سے خون فواروں کی طرح اوٹ نکلتا ہے اور وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس مخصوص فلیور کا الل پت چلا تو ہمیں ایخ مٹن کے لئے یہ نشہ بے حد اہمیت کا

بھی بھی حرکت میں آ کے تھے اس کئے ہم نے باقی تمام کام چھوز كرتم لوگوں كے خلاف كام كرنے كا پروگرام بنايا تھا ليكن چرتم وہاں سے اینے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ گئے۔ تمہارے آنے سے پہلے بیشنل یو نیورٹی کا سٹوڈ نٹ تمریز بھی اینے چند ساتھیوں کے ساتھ يہاں آيا تھا۔ اے يت چل گيا تھا كه نبيله يہال ہے۔ وو یہاں نبلیہ کو چیزانے کے لئے آیا تھا۔ اس نے یہاں نہایت اور هم عجایا تھا لیکن آ خرکار ہم نے اسے دبوج لیا۔ وہ اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ یہاں دھاکے اور زبروست فائر مگ ہوئی تھی اس کے یہاں کوئی بھی آ سکتا تھا اس لئے ہم نے فوری طور پر اس کوتھی کو خالی کر دیا اور خفیہ رائے سے یہال دوسری کوشی میں منتقل ہو گئے۔ جب تم اینے ساتھوں کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوئے تو جمیں فورا تم لوگوں کا پتہ چل گیا تھا اس کئے یہاں پہلے ہی سے تمہار انظام کر لیا گیا تھا'' .... بگ ماسر نے کہا۔

''اور یہ ڈائمنڈ لائٹ کا کیا چکر ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ریم کلب کی تباہی میں بھی میک براؤن کا ہی ہاتھ تھا'' ۔۔۔۔۔عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" ہارا ارادہ پاکیشائی فوج میں گھس کر انہیں مختلف طریقوں ت مفلوج اور ہلاک کرنے کا تھالیکن اس کے لئے ہمیں طویل پراسس کرنا تھا۔ پھر ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اسرائیل کا ایک نیت ورک پہلے ہے ہی یہاں موجود ہے جو پاکیشیا کی نسلوں کی جاتی

عامل معلوم ہوا۔ ہم نے فوری طور پر اس نشے اوراس کے اصل فارمولے کے حصول کے لئے کوششیں شروع کر دیں اور پھر میک برادُن کو ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولا مل کیا اور فارمولا حاصل کرتے تی اس نے تعامن میکلین کو اس کے کلب سمیت اڑا دیا۔ ہم اس فلیور كو اين مقصد كے لئے استعال كرنا جا جے تھے۔ اس فليور كو أمر ما كيشائي فورس ميس بصيلا ديا جاتا تو ياكيشائي فورس نه صرف واثن طور ير كمزور مو جاتى بلكه اعصالي طور يرجمي حتم مو جاتى - اس فارمو \_ میں ہمیں ایک اور خاص کیمیکل ملانا تھا جس سے فلیور کی خاصیت اور بڑھ جاتی۔ پھر ہوتا ہے کہ ایک آ دمی شیشہ استعال کرتا اور اتر فلیور کا دھواں جہاں جہاں جاتا وہاں موجود تمام انسانوں کے دہار اس فلیور کے عادی ہو جاتے اور سگریٹ کو بھی ہاتھ نہ لگانے وا آ دمی اس فلیور کے استعال بر مجبور ہو جاتا۔ آہشہ آہشہ پاکیشوج فوج تو کیا ہم ڈائمنڈ لائٹ کا خوفناک زہر یا کیشیا کی پوری قوم ؟ سانسوں میں بھر دیتے اور پھر اس ملک کی غیور اور محب وطن عوامہ کیا حال ہوتا ہیتم بہتر سوچ سکتے ہو' ..... بگ ماسٹر نے طنزیہ سا میں کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ جھینے گئے۔

المرف یا کیشیا پر قبضه کرنا جاہتے تھے بلکہ یا کیشیا کی فوج اورعوام کو المُندُ لائث كي شكل مين اندهيرون كي سمندر مين دهكيل دينا جاتي تے اور ان کی یہ سازش اس قدر گھناؤنی اور بھیا تک تھی کہ عمران کا وال روال کھڑا ہو گیا تھا۔ غصے اور نفرت کی شدت سے اس کی المحسین انگاروں کی طرح سلک رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل ل فیصله کر لیا تھا کہ اب دہ اس وقت تک چین نہیں لے گا جب عل کہ وہ وائٹ سار کو ممل طور برختم نہیں کر دیتا۔ اے ڈائمنڈ بن كے اصل معرف كا بھى علم ہو گيا تھا۔ ٹائيگر نے اسے بي بھى الا تعاکه تعامن میکلین ، سلیمان کو لے کر کافرستان فرار ہو گیا ہے ل كئے وہ سوچ رہا تھا كہ وائث سار كے ايجنوں كے خاتمے كے ا وہ اینے ساتھوں کے ساتھ کافرستان بھی جائے گا اور وہاں جا لر نه صرف تعامس میکلین کو تلاش کرے گا بلکہ اس کے سارے من اب اورسینڈ کمیٹ کوئمس نہس کر دے گا۔

''وہ کڑی کہاں ہے' '۔۔۔۔عمران نے خود کو سنجالتے ہوئے نارل اور میں یوچھا۔

"وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم اس پر کوئی ٹارچر نہیں کرنا استے اس لئے ہم نے اسے الگ قید کر رکھا ہے۔ وہ ہمارے لئے بہ حد اہم ہے۔ میں نے ایکر یمیا سے برین سکین کرنے والی ایک فین منگوائی ہے جو بہت جلد یہاں پہنچ جائے گی اور پھر ہم اس لئی کے دماغ سے تمام با تمیں نکال لیس کے جو اس کے شعور اور لیک

الشعور میں ہوں گ۔اس طرح ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے ا کہ اس کے دماغ میں تاریخی سرنگ کا کیا راز ہے' ۔۔۔ بگ ۔۔ ا نے کہا۔

" بہت خوب۔ اب میہ بھی ہتا دو کہ تم نے مجھے میہ سب کچے ہو خاص طور پر اپنے مشن کے بارے میں کیوں بتایا ہے۔ وائٹ شا کے ایجنٹس تو ابنا راز چھپانے کے لئے موت قبول کر لیتے ہیں گا زبان نہیں کھولتے" سے مران نے مشکوک انداز میں کہا۔

''عران۔ میں اصول پند آدی ہوں۔ میں نے تمہیں ا پاکیٹیا سکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ لئے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے میں شہب سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ میری اور تمہاری با تمیں تمہارے ساتھی بھی سن رہے ہیں۔ ہلاک ہونے کے بعد انہیں بھی یہ چیرت نبیہ رہے گی کہ وہ انجانے میں ہلاک کر دیئے گئے تھے''…… بگ ، ما

"اوہ - تو ابتم اور تمہارے ساتھی ہمیں ہلاک کر دو گے"۔ عمر اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے ا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

''میرے ساتھی نہیں۔ تم سب کو میں ہلاک کروں گا۔ تمبا۔۔ ساتھیوں کو جس کمرے میں بند کیا گیا ہے اس کمرے میں ﷺ کھڑکی اور روشن وان نہیں ہے۔ کمرے کا اکلونا دروازہ بند کر دیا ؓ ہے جو ایئر ٹائٹ ہے۔ میں ایک بٹن پرلیں کروں گا اور اس کمر۔

میں زہر ملی گیس بھر دوں گا۔ وہ لاکھ اپنے سائس روک لیں گمر اس گیس کے اثر سے نہیں نچ سکیں گے۔ زہر ملی گیس چند ہی کمحوں میں انہیں ہلاک کر دے گی اور پھر میں ای کمرے میں ان کی لاشیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس طرح ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا''…… بگ ماسٹر نے کہا۔

''اور میرے ساتھ کیا کرو گے'' .....عمران نے اطمینان بھرے لیچے میں کہا۔

''گھراوُ نہیں۔ تمہارے لئے بھی میں نے یہاں انظام کر رکھا ہے۔ تمہیں بھی تمہاری شایان شان موت ملے گ' ..... بگ ماسٹر نے ہنس کر کہا۔

"اچھا۔ کیا میری ہلاکت کے لئے یہاں بینڈ باہے بجیں گئے"۔ عمران نے کہا۔

''یہ کمرہ بھی سیلڈ ہے۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے۔
کمرے کے فرش اور ویواروں پر لوہ کی چادریں ہیں۔ ان لوہ کی
چادروں کے پیچے پاور ہیٹر لگے ہوئے ہیں۔ میں ان پاور ہیٹروں کو
آن کروں گا تو لوہ کی چاوریں چند ہی لمحوں میں گرم ہو کر سرخ
ہو جا کیں گی۔ پھر تمہارے پاس اتن ہی زندگی ہوگی جب تک پلاسٹک
کی کری پکھل نہیں جاتی '' ۔۔۔۔۔ بیا اتجی شایان شان موت ہے۔ تم تو مجھے
د'در باپ رے۔ یہ اچھی شایان شان موت ہے۔ تم تو مجھے
زندہ جلانے کا پروگرام بنا رہے ہو' ۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اس بار

"بولو - بین سن رہا ہول" ..... بک ماسر نے ای انداز میں کہا۔
"تو دل تھام کرسنو کہ اب میری باری ہے آئی۔ فرض کیا ہے۔
مم-مم-میرا مطلب ہے عرض کیا ہے۔ موت سے کب اور کس کی
رشتہ داری ہے، آج تیری تو کل پھر تیری باری ہے" .....عمران نے
اچھلے بھلے شعر کی جڑ مارتے ہوئے کہا۔

'''میری نہیں تہاری'' ..... مجب ماسر نے کہا۔ ''ہاں۔ میں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ تہاری باری ہے''۔عمران نے فورا کہا۔

''تم سے تو بات کرنی ہی فضول ہے' ..... بگ ماسٹر نے جھلا کر ہا۔

"فو مت کرو بات ۔ بین نے کون سائمہیں بات کرنے کے لئے ٹھیکہ دے رکھا ہے " ..... عمران نے کہا اور دیواروں سے اچا تک کھڑ کھڑاہٹ کی آ وازیں سائی دیں جیسے پیکر آ ف کر دیئے گئے ہوں۔
"ارے ۔ اتی جلدی بھاگ گئے ۔ ابھی تو بین نے ایک شعرسنایا ہوں۔
ہے ۔ پوری توالی تو ابھی باتی ہے ۔ گر میں توالی کیسے سنا سکتا ہوں۔
تم نے میرے ہمواؤں کو الگ بند کر دیا ہے ۔ اب یہ اچھا تو نہیں نے گئے گا کہ میں یہاں بیٹا قوالی کروں اور وہ وہاں تالیاں پیٹے رہیں " .... عمران نے کہا لیکن بگ ماسٹر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموثی دیکھ کرعمران ایک جھکے سے اٹھ کرکھڑا ہوگیا۔

بک ماسر قبقہ لگا کر ہنس پڑا۔

. "جہہیں کی اور طریقے سے ہلاک کرنے کا میں کوئی رسک نہیں لیے سکتا کیونکہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ تم سب بھینی موت سے بھی نج نظتے ہو۔ تمہاری لاشیں بھوتوں کی طرح زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اس لئے میں نے سوچا ہے کہ نہ تمہاری لاشیں رہیں گی اور نہ تمہارے نج نگلنے کا کوئی امکان کہ نہ تمہاری لاشیں رہیں گی اور نہ تمہارے نج نگلنے کا کوئی امکان رہے گا' ..... بگ ماسر نے ہنتے ہوئے کہا۔

"دلینی نه رہے گا بانس اور نه بیج کی بانسری".....عمران نے آہ مجرکر کہا۔

''ہاں۔ بالکل''.... مجگ ماسٹر نے کہا۔ ''چلوٹھیک ہے۔ تو پھر اپنا پروگرام شروع کرد۔ میں دیکھنا جا ہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے''.... عمران نے سکون بھرے لیجے میں کہا۔

" "كيا مطلب تهيس موت سے ڈرنبيس لگتا" ..... اس بار جب ماسر نے جرت بجرے لہج میں كہا۔

''ایک فلم میں، میں نے ایک ڈائیلاگ ساتھا جو کسی بے چارے شاعرنے کہا ہے۔ کہوتو عرض کروں'' .....عمران نے کہا۔ '' بکؤ'' .....عب ماسٹر نے منہ بنا کر کہا۔

"شعر کہنے کو بکنانہیں کہتے عرض کرنا کہتے ہیں"....عمران نے

کہا۔

" تم جاؤ" ..... كريك نے كها تو ديس مر بلاكر آفس سے باہر لكتا چلاكيا۔

"لیں۔ گریٹ باس سپیکنگ۔ اوور' ..... گریگ نے اپنے لیج میں بھاری بن بیدا کرتے ہوئے کہا۔

" عب ماسر بول رہا ہوں۔ میرا تعلق وائف شار ایجنسی ہے،
ہے۔ اوور' ..... دوسری طرف سے کرخت آ داز سائی دی۔
"بولو۔ کیوں کال کی ہے۔ اوور' .....گریگ نے سخت لہجے میں
کما۔

"دهیں نے تمہارے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی ہیں مسٹر گریگ۔ میں جانتا ہول کہ تمہارا تعلق کس مینڈ کیٹ سے ہے۔ اوور'' ..... دوسری طرف سے بگ ماسٹر نے کہا۔
"تو پھر۔ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اوور'' .....گریگ نے منہ بنا کر

"میں نے بی تمہارے آدمی تھامن میکلین کو ٹریس کیا تھا۔
اس کے کلب سے میرے بی ایک ایجنٹ نے تمہارا ڈائمنڈ لائٹ والا فارمولا حاصل کرتے بی اس ایجنٹ نے والا فارمولا حاصل کرتے بی اس ایجنٹ نے میڈ کلب اڑا دیا تھا۔ ادور''…… دوسری طرف سے بگ ماسٹر نے کہا۔

"کیاتم نے مجھے یہ سب بتانے کے لئے کال کی ہے۔ اوور"۔ گریگ نے منہ بنا کر کہا۔ اچانک دروازہ ایک جھکے سے کھلا اور پھر ڈیوس تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر تھا۔ کمرے میں میز ک چھے بیٹھا ہوا گریگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ''باس۔ پاکیٹیا سے کال ہے'' شید ڈیوس نے گریگ سے

"باس لیشیا ہے کال ہے' ..... ڈیوس نے گریگ ہے کاطب ہوکر بڑے مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" پاکیشیا ہے۔ کس کی کال ہے " ..... گریگ نے چونک کر کہا۔
" وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وائٹ شار کا بگ ماسر ہے اور اس نے
ریڈ کلب کو تباہ کر ویا تھا۔ تھامن میکلین کے پاس جو ڈائمنڈ لائٹ
کا فارمولا تھا وہ اس کے پاس ہے اور وہ ای سلسلے میں آپ ہے
بات کرنا چاہتا ہے " ..... ڈیوس نے کہا۔

"اوہ۔ لاؤ میری بات کراؤ اس سے".....گریگ نے کہا و ڈیوس نے آ مے بڑھ کرٹرانسمیر اے دے دیا۔

"كياكهنا جايج ہو۔ اوور" ..... كريك نے غراكر كها۔ '' کہنا نہیں۔ میں حمہیں سمجمانا جا بتا ہوں۔ تمہارا اور میرا مقصد ایک بی ہے۔ ہم دونوں یا کیشیا کو تباہ کرنا جائے ہیں۔تم جس . طریقه کار کے تحت چل رہے ہواس سے یا کیشیا کو تباہ ہوتے ہوتے بہت وقت لگ جائے گا۔ میں اس وقت یا کیشیا میں ہوں اور میں جس یلانگ برعمل کر رہا ہوں اس سے باکیشیا بہت جلد حتم ہو جائے گا لیکن اس کے لئے مجھے تنہارا ڈائمنڈ لائٹ والا فارمولا بے حد پندآیا ہے۔ اس نے جو میں کام لے سکتا ہوں وہ تم نہیں لے سكتے۔ اس كئے ميں حابتا ہوں كہتم ڈائمنڈ لائك كا فارمولا مجھے وے دو۔ اس کے لئے میں شہیں منہ ماتکی رقم دینے کے لئے تیار ہوں۔ اوور''.... دوسری طرف سے بگ ماسٹر نے مسلسل ہو گتے

''کیا بلانگ ہے تہاری اور تم ڈائمنڈ لائٹ سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ اوور''……گریگ نے دلچیں لینے والے انداز میں کہا۔ ''یہ میں تہہیں نہیں بتا سکتا۔ تم فارمولے کی قیمت بولو۔ اوور''…… دوسری طرف سے بگ ماسٹر نے کہا۔

"سوری میرا فارمولا انمول ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں لگ علی میرا فارمولا انمول ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں لگ علی می علی می اپنا سودا اپنے پاس رکھو۔ اوور' .....گریگ نے کہا۔ "سوچ لو۔ میں نے تمہاری ٹرانسمیٹر فریکوئی ٹرلیس کرا لی ہے۔ ای ٹرانسمیٹر کی فریکوئی اور رہے سے میں یہ بھی پنة لگا سکتا ہوں کہ و دنہیں۔ میں تم کے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اوور'' ..... بگ ماسر نے کھا۔

''کیما سودا۔ اوور''.....گریگ نے چونک کرکہا۔ ''ڈائمنڈ لائٹ کے فارمولے کا سودا۔ اودر''..... بک ماسٹر نے کہا۔

''ادہ۔ تو تم اس فارمولے کو جھے واپس کرنا چاہتے ہو۔ اوور''.....گریک نے کہا۔

"زیادہ بننے کی کوشش مت کروگریگ۔ تم جانتے ہو میرے
پاس جو فارمولا ہے وہ ادھورا ہے۔ وہ ڈائمنڈ لائٹ کا اصل فارموا فریس ہیں جہان کا مربقہ ہے۔ ان
کیمیکلز کی مکسنگ اور کوانٹٹی کے بارے میں فارمولے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اوور''…… دوسری طرف سے بگ ماسٹر نے آلئ لیجے شرکہا۔

"تو تم كيا سجهة تنے ميں اس قدر اہم فارمولا تھامن ميكلين جيسے آ دى كے پاس ركھ چھوڑوں گا۔ اوور' .....گريگ نے منه بناكر كہا۔

''دیکھو گریگ۔ میرے ہاتھ بہت لیے ہیں۔ میں نے اپ ذرائع سے تمہارا اصل نام اور تمہارے ہیڈکوارٹر کی ٹرانسمیٹر ک فریکونی تک ٹریس کر لی ہے تو میرے لئے تمہارے ہیڈکوارٹر اور تم تک پہنچنا کیا مشکل ہوسکتا ہے۔ اوور'' ۔۔۔۔۔ گیا۔

تمہارا میڈکوارٹر کہاں ہے اور تم کہاں جھیے ہوئے ہو۔ میں فارمولا تو حاصل کر لوں کا کیکن مچر نہتم رہو گئے اور نہ ہی تہارا ہیڈکوارٹر۔ اوور'' ..... دوسری طرف سے مجک ماسر نے غراتے ہوئے کہا۔ ''وهمکی وے رہے ہو۔ اوور'' .....گریگ نے جوابا غرا کر کھا۔ ''مِن صرف دهمکیان نہیں دیتا۔ جو کہتا ہوں اس برعمل بھی کرتا ہوں۔ میں تہمیں سوچنے کے لئے وقت دے سکتا ہوں۔ ایک روز، دو روز بس اس سے زیادہ نہیں۔ دو روز کے بعد میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو ٹھیک ورنہ میری الجنسی حرکت میں آ جائے گی اور پھر جو کچھ ہو گا اس کے تم خود ذمہ دار ہو گئے۔ اوور اینڈ آل' ..... ووسری طرف سے میک ماسٹر نے انتہائی سخت کہے میں کہا اور گر یک کا جواب سے بغیر اس نے رابطہ ختم کر دیا اور گریگ جیرت سے ٹراسمیٹر کو محورنے لگا۔ چند لعے وہ ٹراسمیٹر کو محورتا ہا۔ اس کمع وروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈیوں گھبرائے ہوئے انداز میں اندر آ گیا۔ اس کے چبرے یر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔

"فضب ہو گیا باس۔ کسی نے ہیڈکوارٹر کا بین کنٹرول روم تباہ کر دیا ہے' ..... ڈیوس نے گھبرائے ہوئے کہے میں کہا تو گریگ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔

''یہ کیے ہوا''....گر میگ نے جمرت سے جینے ہوئے کہا۔ ''مم۔مم۔ میں نہیں جانتا ہاس۔ آپ نے مجھے سیکشن تھری میں

ائمنڈ لائٹ کے نظیمیل لانے کے لئے بھیجا تھا۔ میں وہیں تھا۔

السیشن کے ٹرانسمیٹر پر کال آئی تھی اور ٹرانسمیٹر میں نے آپ کو

دیا تھا۔ اب میں کنٹرول روم میں گیا تو وہاں تباہی مچی ہوئی تھی۔

ام سکرینیں اور مشینیں تباہ ہو چکی ہیں جیسے وہاں بم مارے محکے

ان سسرینیں اور مشینیں تباہ ہو چکی ہیں جیسے وہاں بم مارے محکے

ان سسرینیں اور مشینیں تباہ ہو چکی ہیں جیسے وہاں بم مارے محکے

ان سسرینیں اور مشینیں تباہ ہو چکی ہیں جیسے وہاں بم مارے محکے

"اوه- كى سے كيا ہوگا يەسب كون غدار ہے يہال"- كريك تے دھاڑتے ہوئے كہا۔

"مم-مم- مس نہیں جانتا ہاس۔ اور ایک بری خبر اور ہے"۔ اس نے مکلاتے ہوئے کہا۔

"کیا۔ جلدی بتاؤ" ..... گریگ نے غضبناک انداز میں کہا۔
"باس۔ کنٹرول روم سے ملحقہ راہداری میں بیس سے چالیس
ال جو کمرے ہیں ان کمروں کے وروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں
نے ان کمروں میں جھا تک کر دیکھا تو کمرے کے کمینوں کی وہاں
لی پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے
اس زون کے تمام افراد کا تعلق سپر لیبارٹری سے تھا جو ڈائمنڈ
ان کی مکسنگ مثینوں کو کنٹرول کرتے ہیں " ..... ڈیوس نے کہا۔
"میں افراد کو ان کے کمروں میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا
امرا ہے۔ ہمارے ہیڈکوارٹر میں کون کھس آیا ہے جس نے یہ سب
امرا ہے۔ ہمارے ہیڈکوارٹر میں کون کھس آیا ہے جس نے یہ سب
امرا ہے۔ ہمارے ہیڈکوارٹر میں کون کھس آیا ہے جس نے یہ سب
امرا ہے۔ ہمارے ہیڈکوارٹر میں کون کھس آیا ہے جس نے یہ سب
امرا ہے۔ ہمارے ہیڈکوارٹر میں کون کھس آیا ہے جس نے یہ سب

ہیڈوارٹر میں مجیل کر اس نامعلوم دشمن کو تلاش کر رہے ہیں۔ دو ہے کوئی بھی ہوگا بہت جلد بگڑا جائے گا'' ..... ڈیوس نے کہا۔
''آ خر ہمارا یہ نیا دشمن کون ہوسکتا ہے۔ اس جاسوس خانسانال کو تم نے بے ہوشی کی ہی حالت میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
اس کی لاش بھی تم نے فورا برقی بھٹی میں ڈال کر جلا دی تھی۔ کھا اس کی لاش بھی تم نے فورا برقی بھٹی میں ڈال کر جلا دی تھی۔ کھا کی سب کیے ہو گیا'' ..... گریگ نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ کیا۔

" مجھے خود بھی سجھ نہیں آ رہا ہاں۔ میں نے تو" ..... ڈیوں کی اُلگ کہتے دک کی اور پھر وہ لیکفت چونک کر گریگ کی طرف دیکھنے لگ دوسرے لیے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی نظر آئیں۔
دوسرے لیے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی نظر آئیں۔
"کیا ہوا۔ تم اس طرح میری طرف کیا دیکھ رہے ہو" ۔۔
گریگ نے جبرت سے یو چھا۔

"ت - ت - ت - ت - ب سب تم نے کیا ہے " ..... و ایس نے کیا ہے " ..... و ایس نے کیا ہے است کے کہا اور پھر اس نے بحل کی سی تیزی ہے جب سے مشین پاطل نکالا اور اس کا رخ گریگ کی طرف کر دیا۔
" یہ تم کیا کر رہے ہو و ایوں۔ گن نے کرو۔ میں گریگ ہوا۔
تہارا باس۔ باس پر من تانے کا مطلب جانے ہوتم " ..... گریگ

''تم باس نہیں ہو۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو ورنہ'' ..... ڈیوس ع غراتے ہوئے کہا۔

نے غصے سے چینتے ہوئے کہا۔

" ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ اس بار گولی ٹھیک تمہارے سر میں مکس جائے گی' ..... ڈیوس نے حلق کے بل غرا کر کہا تو گریگ کے ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھتے چلے گئے۔

" " تتم بہت غلط کر رہے ہو ڈیوس۔ تنہیں اس کا خمیازہ مجلتنا پڑے گا'' ...... کریگ نے غراہث مجرے انداز میں کہا۔

" بحواس بند کرو اور میز کے پیچے سے نگل کر اس طرف آ جاؤ۔ جلدی" ..... ڈیوس نے تیز لیجے میں کہا اور گریگ اسے گھورتا ہوا میز کے پیچے سے نگل آیا۔ پھر اچا تک کریگ اس طرح سے چونکا جیسے اس نے ڈیوس کے عقب میں کی کو دیکھا ہو۔ اسے چو نکتے ہوئے دکھے کر ڈیوس بخل کی می تیزی سے مڑا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈیوس فصے سے گریگ کی میزی سے مڑا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈیوس فصے سے گریگ کی طرف بلٹا ہی تھا کہ کوئی چیز اڑتی ہوئی پوری قوت سے اس کے سر سے نگرائی۔ ڈیوس کے منہ سے ایک زور دار قوت سے اس کے سر سے نگرائی۔ ڈیوس کے منہ سے ایک زور دار قوت سے اس کے سر سے نگرائی۔ ڈیوس کے منہ سے ایک زور دار قوت سے اس کے سر سے نگرائی۔ ڈیوس کے منہ سے ایک زور دار قوت سے اس کے سر سے نگرائی۔ ڈیوس کے منہ سے ایک زور دار

مريك اس جكمه دينے كے لئے جان بوجه كر چونكا تھا۔ جيسے

بن ڈیوں اس کے جمانے میں آیا اور دوسری طرف بلٹا کریگ نے بڑی گھرتی سے میز پر پڑا ہوا بھاری پیچر ویٹ اٹھا کر اے سینے بارا تھا۔ ڈیوس نے اٹھا کر اے سینے بارا تھا۔ ڈیوس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اب بھلا گریگ اے کہاں موقع دینے والا تھا۔ وہ ایک بن چھلانگ میں اس کے قریب آگیا اور اس کی ٹانگ چلی اور ڈیوس کے ہاتھ سے مشین پیول نکل کر دور جا کرا۔ گریگ کی درسری لات چلی اور ڈیوس بری طرح سے چیخا ہوا دیوس ڈیوس بری طرح سے چیخا

" فرض کم جہاں پاک۔ لگتا ہے اس پائی نے جھے کی کی پیچان ای لیا تھا" ..... اچا تک کر یگ کے منہ سے بدلی ہوئی آ وازنگل ۔ یہ آ واز سلیمان کے سوا اور کس کی ہوسکتی تھی۔ کر یگ اسے لے کر جب اپنے مخصوص وفتر میں گیا تھا تو سلیمان نے اسے فوراً چھوڑ دیا تھا اور خجر ایک طرف پھینک کر اس نے جیب سے سائیلنسر لگا ریوالور نکال لیا تھا جو اے کو نگے کے کمرے سے ملا تھا۔

گریگ اس کے سامنے کوڑا اے غصے سے گھور رہا تھا۔ سلیمان کرے کا جائزہ لے رہا تھا تو اسے وہاں چاری کی کیمرے دکھائی دیئے۔ اس نے ان کیمروں کو گولیاں مارکر ناکارہ بنا دیا تاکہ اس کی کمرے میں پوزیشن کوئی چیک نہ کر سکے۔ پھرسلیمان نے کریگ کو دوسری طرف منہ کرنے کا تھم دیا۔ سائیلنسر کے ریوالورکی وجہ کے گریگ فورا دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ سلیمان دب قدموں اس کی طرف بردھا ادر پھر اس نے گریگ کے سر پر ریوالورکا دستہ مار

دیا۔ گریگ کے منہ سے زور دار چیخ نکلی اور وہ لہرا کر نیچے گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سلیمان کی دوسری ضرب نے اسے فوراً ہوش دحواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔

حریک کو بے ہوش کرنے کے بعد سلیمان نے وقت ضائع کئے بغیر کریگ کا لباس آتار کر خود بہن لیا اور اپنا سیاہ لباس آتار کر مريك كو يبنا ديا۔ اس نے مريك كے آفس كى تلاشى لى تو تو تع كے مطابق اے ايك المارى ميں ميك اپ باكس مل كيا۔ ميك اپ بائس و مکھ کر سلیمان کی آئیسیں چک اٹھیں۔ وہ میک اپ بائس لے كر كر يك كے ياس آ كيا اور پھر اس كے ہاتھ تيزى سے جلنے ملکے۔ وہ نہایت ماہرانہ انداز میں اپنا میک اپ کر رہا تھا۔ چند عی لحول میں وہ کریگ کے رنگ و روپ میں تھا۔ اپنے میک اپ کو آخری عج وے کر وہ گریگ پر جھک گیا اور اس نے گریگ پر اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی در میں اس کے سامنے سلیمان موجود تھا۔ وہ اس ہیڈکوارٹر میں بدستور بلیک ماسٹر کے ہی میک اپ میں رہا تھا۔

گریگ کا میک اپ کرنے کے بعد سلیمان نے اس کے منہ پر نقاب بھی چڑھا دیا تھا۔ ابھی سلیمان، گریگ کو ہلاک کرنے کے بارے بھی سوچ بی رہا تھا کہ اچا تک اسے تیز اور انتہائی ناگوار بوکا احساس ہوا۔ اس نے بوکھلا کر اپنا سانس روکنا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر مکا۔ سانس کے دماغ بھی چڑھ مکا۔ سانس کے دماغ بھی چڑھ

مے تھے۔ وہ لبرایا اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر تھا۔ اس کے سر پر ڈیوس کھڑا تھا۔ ڈیوس کو دیکھ کر ایک کھے کے لئے سلیمان پریشان ہو حمیا تھا لین جب ویس نے اسے باس مخاطب کر کے اس کی خمریت دریافت کی تو سلیمان کوسکون آ محیا۔ ڈیوس نے اسے مہیں پہانا تھا۔ ڈیوس نے اسے بتایا کہ چونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا اس کئے اس نے باتھ روم کے روٹن وان سے اس کے آفس میں بے ہوتی کی گیس پھیلائی تھی تاکہ اس کے ساتھ جاسوس خانسامال بھی بے ہوش ہو جائے اور میں ہوا تھا۔

ڈیوس نے اسے بی بھی بتایا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے میں اس نے بے ہوش جاسوس خانساماں کو گولیاں مار کر چھکنی کر دیا تھا اور پھر اس نے وقت ضائع کئے بغیر جاسوس خانسامال کی لاش برقی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دی تھی۔ اس کی باتیں س کر سلیمان کانپ الما تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آگر اس نے بردقت کریگ کو بے ہوش كر كے اس كالباس كمن كراس كا ميك اپ نه كيا موتا تو اب تك ڈیوس کے ہاتھوں وہ ہلاک ہو گیا ہوتا ادر اس کریگ کی جگہ برقی بھٹی میں اس کی لاش کی باکھ ہوتی۔ گریگ کی آ داز نکالنا سلیمان کے لئے مشکل تو تھا لیکن اس نے حیس کے اثر کی وجہ سے گلا خراب ہونے کا بہانہ بنا کر کام چلا لیا تھا اور اس پر ڈیوس نے جھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سلیمان، گریگ کا روپ دھار کر ہیڈ کوارٹر

🎙 معائنہ کرتا رہا تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر کے ایک ایک جھے میں حمیا تھا۔ ل نے وہ فیکٹری بھی دیکھی جہاں ڈائمنڈ لائٹ اصل شکل میں تیار لیا جاتا تھا اور اس کی پیکنگ کی جاتی تھی۔ سلیمان چونکہ کریگ مے میک اپ میں تھا اس لئے وہ اب تہیں بھی جا سکتا تھا۔

محريك كا سينڈ يكيٹ بہت بڑا تھا۔ ہیڈکوارٹر میں سیکورٹی سخت کی اور وہاں مختلف سیکشن ہے ہوئے تھے جہاں بے شار افراد تھے مینڈ کیٹ کے لئے کام کرتے تھے۔ اس ہیڈکوارٹر میں اسلح کا ت بردا ذخیرہ بھی تھا جے د کھے کرسلیمان کی آئیکھیں بھیل گئی تھیں۔ لِمَا اسْلِيحِ كُو دِ مَكِيرِ كُرسليمان كو ايبا لگ رہا تھا جيسے گريگ ڈائمنڈ لائث الملانے کے ساتھ ساتھ کی ملک یر حملہ کرنے کی تیاری بھی کر رہا السلیمان نے ہیڈکوارٹر کے باہر کا بھی جائزہ لیا تھا۔ ہیڈکوارٹر ا می تھنے جنگلوں میں بتایا گیا تھا اور باہر بھی سیکورٹی کا سخت انتظام 4 سلیمان کے لئے مشکل میکھی کہ اس کی حرکات و سکنات کو فر کوارٹر کے کنٹرول روم سے بھی بھی چیک کیا جا سکتا تھا اور اس الرول روم کا انجارج ڈیوس تھا جو ہیڈکوارٹر کے ایک ایک جھے بر لرركهتا تقابه

سلیمان نے ڈیوس کو ایک سیکشن میں بھیج دیا تھا اور اس نے الرول روم میں جا کرمشین عن کے برسٹ مار کر نہ صرف کنرول ام کی تمام سکرینیں توڑ دی تھیں بلکہ دو پلاسٹک بموں سے اس نے النوں کے بھی پرزے اڑا دیئے تھے۔ کنٹرول روم سے ملحقہ میلری کرنے سے سلیمان کو بہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ تھامس میکلین اور اسے پاکیشیا سے یہال لانے کا سارا انظام بھی ڈیوس نے ہی کیا تھا اور ڈیوس ہی وہ آ دمی تھا جواسے واپس یا کیشیا پہنچا سکتا تھا۔ سلیمان کے پاس اختیار تھا۔ وہ اب اس ہیڈکوارٹر کو آسانی سے تباہ برسکتا تھا لیکن ہیڈکوارٹر کو تباہ کر کے وہ کہاں جاتا۔ وہ کافرستان کے دور دراز کے جنگلوں میں تھا جہاں سے نکل کر اس کے لئے یا کیشیا پہنچنا بے حدمشکل تھا اس کئے وہ ڈیوس کو ہر حال میں زندہ ر کھنا جا ہتا تھا لیکن اب ڈیوس نے اسے پہیان لیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا لیکن ہوش میں آنے کے بعد وہ اس کا ساتھ دیتا اب بی تقریباً ناممكنات ميں سے تھا۔ وہ اى ادھير بن ميں تھا كہ اچا كك اسے كوئى خیال آیا۔ اس نے مر کر مشین پھل میز پر رکھا اور وائیں طرف موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی۔ الماري کے ایک خانے میں ری کا بنڈل تھا۔ وہ ری کا بنڈل لے کر ڈیوس کے یاس آ گیا اور پھر رسی کھول کر وہ ڈیوس کو باند سے نگا۔ وہ ڈیوس کو باندھ کر اس سے یا کیشیا جانے کے راستوں اور طریقہ كار كے بارے ميں معلومات حاصل كرنا جابتا تھا۔ اب اس كے یاس ڈیوس سے یو چھ چھ کرنے کے سوا دوسرا کوئی راستہیں رہ کیا تھا۔ وہوں کو باندھ کر اس نے آفس کا دروازہ بند کیا اور پھر دہ آفس سے ملحقہ کچن میں تھس گیا۔ کچن سے وہ سرخ مرچوں کا ایک جار لے کر آ عیا اور ڈیوں کے سائنے رکھ کر برے اطمینان سے

میں بے شار کرے تھے جہاں ڈائمنڈ لائٹ کو تیار کرنے والے مخصوص افراد موجود تھے۔ سلیمان کے پاس سائیلنسر لگا ریوالور تھے۔ اس ای اس بو گولیاں مار کر ہلاکہ اس نے ایک ایک کمرے میں جا کر ان سب کو گولیاں مار کر ہلاکہ کر دیا تھا۔ کمرے میں موجود افراد اسے باس سجھ کر دھوکہ کھا جہ تھے اور اس کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کرتے۔ تھے۔ یہی وجہ تھے کہ انہیں گولیاں مارنے میں سلیمان کو کوئی تردد نہ ہوتا تھا۔ وہ چھکم اس ہیڈکوارٹر میں اکیلا تھا اس لئے وہ سوچ سجھ کر اقدام کر رہا تھا وہ اس ہیڈکوارٹر میں اکیلا تھا اس لئے وہ سوچ سجھ کر اقدام کر رہا تھا کو اس ہیڈکوارٹر کے افراد کو ایک ایک کر کے اور اطمینان سے بلاء کرنا چاہتا تھا تا کہ کس پر اس کی اصلیت ظاہر کہ ہو اور پھر دو تا ہیڈکوارٹر کو فیکٹری سمیت تاہ کر کے یہاں سے نکل جا تا۔

میں مام وہ نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دے رہا تھا۔ ڈیما سیت وہاں موجود تمام افراد ان کارردائیوں کو ہیڈکوارٹر میں ۔ اور انجان وشمن کی کارردائیاں سمجھ رہے تھے اور سلیمان کی چابہ الکین اب جس طرح ڈیوس چونکا تھا اور اس نے سلیمان پر گن کا کی تھی سلیمان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس سے ایسی کون کی تعلق کی تھی سلیمان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس سے ایسی کون کی تعلق ہوئی ہے کہ ڈیوس نے اسے پیچان لیا تھا۔ ڈیوس اس کے قدم اس سے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کا مشین پعل اب سلیمان ۔ پاتھوں میں تھا اور سلیمان سوچ رہا تھا کہ وہ اسے ہلاک کر دیا زندہ رہنے دے۔ ڈیوس اس کا نمبر ٹو تھا اور ہیڈکوارٹر سے لئے زندہ رہنے دے۔ ڈیوس اس کا نمبر ٹو تھا اور ہیڈکوارٹر سے لئے باہر تک کے تمام کام وہی سرانجام دیتا تھا۔ ڈیوس سے بات چا

زمین برآلتی یالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بردھا کر ڈیوس کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کراس کا سانس روک دیا۔ سانس رکتے ہی ڈیوس کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور اس نے لیکخت آ تکھیں کھول دیں۔ اسے آ تکھیں کھولتے دیکھے کرسلیمان نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا گئے۔ ہوش میں آتے ہی ڈیوس کا چبرہ تکلیف كى وجد سے جرا كيا تھا۔ اس كے سر ير لكنے والے پير ويث نے اس كا سر چياڑ ديا تھا اور اس كے سر سے نكلنے والا خون اس كے چرے بر مجیل کیا تھا۔

"تت تت تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھا ہے ".....شعور جا گتے ہی ڈیوس نے بری طرح سے ہاتھ یاؤں مارتے ہوئے عصيلے ليج ميں كہا-

" تہاری مزاج پری کرنے کے لئے" .... سلیمان نے مسکراتے ہوئے اصل آ واز میں کہا۔

" تمہاری آ واز۔ اوہ۔ اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شک سیح تھا۔تم۔تم۔ وہی خانساماں ہو۔ جاسوس خانسامال ' ..... ڈیوس نے حیرت اور غصے سے کہا۔

" بان اور اس جاسوس خانسا مان كا نام سليمان ماشا عرف مريث بالكي ميال بين سليمان في مسكرات موع كها-

"اوه- مريد كي موسكتا ب- ميس في تو وس باره من ميس باس کے آفس میں بے ہوشی کی گیس بھیلا دی تھی۔ اتنے کم وقت

میں تم نے باس کا میک اپ کیے کر لیا اور تہارے جم پر باس کا لیاس بھی تھا'' ..... ڈیوس نے حرت بھرے کہے میں کہا۔

"ميرے كئے دس بارہ من بى بہت تھے۔ ميں جو كام كرتا ہوں ای تیزی سے کرتا ہوں۔ میرا صاحب مجھے ایک من میں عائے بنا کر لانے کا علم دیتا ہے تو میں پندرہ سے میں سینڈول میں مرم كرم وائے كاكب اس كے سامنے لاكر ركھ ديتا ہوں كيونكه ان كے لئے ميں نے يہلے بى جائے بنا كر فلاسك ميں ركھى ہوتى ہے۔ اس طرح میں صاحب کے ناشتے اور کھانے یینے کے لواز مات بھی ملے سے تیار کر کے فریزر میں رکھ دیتا ہوں۔ ادھر صاحب آ واز دیتا ہے ادھر ناشتہ اور کھانا ان کی تیبل پر ہوتا ہے۔ مجھے بس ایک دو منٹ کے لئے ناشتہ اور کھانا مائیکرو ویو اوون میں ہی رکھنا ہڑتا ہے اور صاحب یہ مجھتا ہے کہ میں سارے کام حجث بٹ کرنا جانا موں اور اسے فریش جائے، فریش ناشتہ اور فریش کھانا ملتا ہے'۔ ملیمان نے بے تکی ہاتلتے ہوئے کہا۔

" بونہد - تمہارے دھوکے میں باس کو میں نے این بی ہاتھوں مولیاں مار دی تھیں۔ کاش مجھے پیۃ ہوتا کہ وہ تم نہیں باس تھے تو میں حمہیں اس وقت حتم کر دیتا''..... ڈیوس نے غراتے ہوئے کہا۔ "انی این قسمت ہے بیارے۔جس کی موت جس کے ہاتھوں اللمی ہوتی ہے اسے ہی ملتی ہے۔ گریگ کی موت تمہارے ہاتھوں مسی من تھی اس لئے تم نے اسے مار دیا۔ اب تمہاری موت میرے

'' پھر میں تمہیں زندہ کیوں رکھوں۔ بولو'' سسلیمان نے اسے گھور کر کہا۔ اس بار ڈیوس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ '' اچھا یہ بتاؤ میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے پہلے تو تمہیں بھھ پر شک نہیں ہوا تھا۔ پھر اب اچا تک تمہیں کیے پتہ چل گیا کہ میں تمہارا باس کر یگ نہیں ہوں'' سسلیمان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"م نے باس کا کامیاب میک ای کر رکھا ہے۔ تمہاری آواز باس سے تو نہیں ملی مرتمہارا لہجہ باس جیسا ہی تھا۔ میں یمی سمجھ رہا تھا کہ تمہاری آواز کیس کے اثر کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے کیکن تہارا اس طرح اجا تک مجھے سیشن تھری میں بھیجنا اور میرے واپس آنے پر کنٹرول روم کا تباہ ہونا اور بیس افراد کی ہلاکت نے مجھے یری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ان لاشوں کو دیکھا تھا۔ وہ کمروں میں جس طرح ہلاک کئے گئے تھے وہاں مزاحمت کے کوئی آ ٹارنہیں تھے۔ ایبا لگتا تھا جیسے کوئی جاننے والا ان کے یاس گیا ہو اور اس نے ان سب کو گولیاں مار دی ہوں۔ ان لاشوں کی آ تھوں میں، میں نے حیرت دیکھی تھی جیسے انہیں یقین بی نہ آیا ہو کہ آنے والا انہیں گولیاں مار سکتا ہے اور مجھے اجا تک خیال آیا تھا کہ ان مکروں میں یا تو تم جا سکتے ہو یا چھر میں۔ چھر میں نے حمہیں غور ے دیکھا تو مجھے تہاری دونوں آئکھوں میں فرق نظر آیا۔تم نے باس جیسی آئکمیں بنانے کے لئے جو لینز لگا رکھے تھے ان میں

" نبیس میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہارا اجار بنا کر کھانا جا ہتا ہوں '۔ سلیمان نے مند بنا کر کہا۔

" دنہیں۔ تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے" ..... ڈیوس نے کہا۔
" کیوں۔ تمہیں ہلاک کرتے ہوئے مجھے ڈر لگے گا کیا"۔ سلیمان
نے اس انداز میں کہا۔

"" م پاکیشیائی ہوسلیمان - تم نے آگر مجھے ہلاک کر دیا تو تم اس ہیڈکوارٹر سے تو نکل جاؤ کے لیکن باہر گھنا اور بہت بڑا جنگل ہے۔
اس جنگل سے نکلنا اور پھر تمہارے لئے واپس پاکیشیا جانا ناممکن ہو گا۔ یہ کام صرف میں کرسکتا ہوں۔ صرف میں " "" ڈیوس نے کہا۔
" دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ اس کے لئے بس ہمت اور محنت کرنے وائے بس ہمت اور محنت کرنے وائے اب تک چاند پر بھی جا چکے ہیں اور تم میرے پاکیشیا جانے کی بات کر رہے ہو " سیمیمان نے منہ بنا کر کہا۔

" پھر بھی۔ میری مدد کے بغیرتم پاکیشیانہیں جا سکو عے"۔ ڈیوس نے کہا۔

''تو کیاتم میری مدد کرو سے'' ..... سلیمان نے پوچھا۔ ''نہیں۔ بھی نہیں'' ..... ڈیوس نے ادھر ادھر سر مار کر کہا۔

ے دائیں آ کھ کا لینز اترا ہوا تھا اور تمہاری بغیر لینز والی آ کھ دکھ کر جھے معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو''..... ڈیوس نے کہا تو سلیمان ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے واقعی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کی آ کھ کا لینز کب اور کیے اتر گیا اور یہ فرق اس کی پیچان بتانے کے لئے کافی تھا۔

"اوه-تمہارے آنے سے پہلے میں داش روم گیا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنا چرہ اور آئھیں تولیئے سے صاف کی تھیں۔ ثابیہ اس وقت میری آئھ سے لینزنگل گیا ہو' ..... سلیمان نے بربرداتے ہوئے کہا۔

"جونسی ہے تم واقعی بہت جالاک اور خطرتاک انسان ہو۔ بائر مسلمیں جاسوں خانسامال کہتا تھا۔ لیکن تم تربیت یافتہ ایجنٹوں ہے مسلمیں ہو' ..... ڈیوس نے کہا۔

"تعریف کا شکرید۔ اب بیہ بناؤ کہ میں یہاں سے کیے نکل سکتہ ہوں۔ میں نے یہاں سے نکل کر ہر حال میں پاکیشیا پنچنا ہے"۔ سلیمان نے کہا۔

"میری مدو کے بغیرتم یہال سے نہیں جا سکو گے اور میں تمباری مدو کروں گانبیں' ..... ڈیوس نے کہا۔

''وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہتم ڈھیٹ انسان ہو۔ آسانی سے میری بات مانو کے نہیں اس کئے میں کچن سے یہ جار لے جا میں ہوں۔ اس جار میں سرخ لیسی ہوئی مرچیں ہیں۔ تمہاری زبان سکا

اور طریقے سے کھلے یا نہ کھلے گر یہ سرخ مرچیں تمہاری زبان کھولنے کے لئے بے حد معاون ثابت ہوں گ' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے پسی ہوئی سرخ مرچوں کا جار اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ''سس۔سس۔سس۔سرخ مرچیں۔ گک۔ گک۔ کیا مطلب۔تم ان کا کیا کرو گے' ۔۔۔۔ ڈیوس نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ ''ابھی بتاتا ہوں' ۔۔۔۔ سلیمان نے کہا اور جار کا ڈھکن کھولنے لگا۔ جار کا ڈھکن کھولنے والے مرچیں اپنی تھیلی پر ڈال لیں اور جار اکا ڈھکن کھول کر اس نے مرچیں اپنی تھیلی پر ڈال لیں اور جار ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے سرخ مرچوں سے بھرا ہوا ہاتھ جار ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے سرخ مرچوں سے بھرا ہوا ہاتھ

ڈیوں کے چرے کے سامنے کر دیا۔

"بید بیتم کیا کر رہے ہو" ..... ڈیوس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
اچا تک اس کے منہ سے تیز چنخ نکلی اور وہ رسیوں میں بندھا ہونے
کے باوجود بری طرح سے تریخ نکلی اور وہ رسیوان میں بندھا ہونے
زور سے پھونک مار دی تھی۔ سرخ مرچوں کا یاؤڈر اڑ کر ڈیوس کے
منہ پر جا پڑا تھا۔ اس کی آ کھول اور منہ میں مرچیں ہرگئی تھیں اور
کچھ مرچیں اس کے سر کے زخم پر بھی پڑی تھیں جس سے اس کے
جم میں آ گ ی ہرگئی تھی اور وہ بری طرح سے تربتا ہوا چنخ رہا تھا۔
"کیوں۔ لطف آ رہا ہے تا۔ واہ۔ واہ۔ تیکھی مرچوں کا واقعی
اینی ہی لطف ہوتا ہے " سیامان نے کہا۔

" تم متم میں تمہیں نہیں جھوڑوں گا۔ میں تمہیں جان سے مار ووں گا۔ میں تمہارے مکڑے اڑا دوں گا" ..... ڈیوس نے حلق کے

بل چیخے ہوئے کہا۔ گریگ کا آفس چونکہ ساؤنڈ پروف تھا اس کے سلیمان بے فکر تھا کہ اس کی چینیں باہر نہیں جا سکتیں۔ سلیمان نے جار سے اور مرچیں نکال لی تھیں۔ ڈیوس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بانی بہہ نکلا تھا۔ وہ زور زور سے چھینک رہا تھا۔ سلیمان نے پھونک مار کر اس کے چہرے پر اور مرچیں پھینکیں تو اس کے منہ سے نکلنے والی چینیں کرے کی حجیت اڑانے لگیں۔ تو اس کے منہ سے نکلنے والی چینیں کرے کی حجیت اڑانے لگیں۔ تو اس کے وجہ سے ڈیوس کا چہرہ بری طرح سے گڑ گیا تھا اور حجینکیں مار مارکر اس کا حال بدسے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔

"مرا خیال ہے کہ مجھے کی سے جا کر کوئی چاقو یا جھری لائی چاہئے۔ میں تمہارے جمم پر کٹ لگادُل گا اور ان زخمول میں مرچوں کے ساتھ نمک بھروں گا تو تمہیں اور زیادہ لطف آ جائے گا".....سلیمان نے کہا۔

''نن نن نہیں نہیں رک جاؤے تم سفاک درندے ہوئے ظالم ہو تم ہے'' '' '' ڈیول نے تکلیف کی شدت سے چیخے ہوئے کہا۔ ''اور کوئی القابات دینے ہیں تو وہ بھی دے دو۔ میں تو وہ کروں گا جومیرا دل چاہے گا'' '' سلیمان نے اٹھے ہوئے کہا۔ ''نن ۔ نن ۔ نہیں ۔ پلیز ۔ رک جاؤ ۔ مم ۔ مم ۔ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تت ۔ تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میں تمہاری مر بات مانوں گا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میں تمہیں واپس پاکیشیا بہنچا دوں گا۔ فارگاؤ سیک ۔ جھ پر اورظلم مت کرو۔ مجھ سے یہ عذاب برداشت نہیں ہو سیک ۔ مجھ پر اورظلم مت کرو۔ مجھ سے یہ عذاب برداشت نہیں ہو

رہا۔ یہ عذاب بے حد خوفاک ہے۔ بے حد بھیا تک' ..... ڈیوں
نے بری طرح سے تڑ ہے ہوئے کہا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس
کی آواز بے حد کم ہوگئ تھی جیسے مرچوں کے عذاب نے اس کے
اعصاب پر برا اثر ڈالا ہو۔ اس کی چینیں ختم ہوگئ تھیں اور وہ
ساکت ہوگیا تھا۔ اس نے اپنا سر زمین پر دکھ دیا تھا جیسے وہ بے
ہوش ہوگیا ہو۔

"ارے اتن جلدی ہمت ہار گئے۔ ابھی تو میں نے تم پر صرف مرخ مرجیں ہی بھینکی ہیں۔ میں تو کین سے سلانیس گرم کر کے لانے کا سوچ رہا تھا۔ گرم گرم سلاخوں سے تمہاری آ تکھیں پھوڑنا، تمہارا جم داغدار کرتا اور پھر چھری چاتو سے تمہاری ناک کافا، تمہارے دونوں کان کافا اور تمہارے چہرے کا علیہ بگاڑ دیتا جے دکھے کر دوسرے تو کیا تم خود بھی سہم جاتے لین تم تو سرخ مرچوں کی بھی تاب نہ لا سکے "سیسلمان نے منہ بنا کر کہا۔ ای لیے دہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے اچا یک ڈبوس کی ناک اور اس کے منہ سے خون نگلتے دیکھا۔

''خون۔ ارے باپ رے۔ یہ سرخ مرچیں ہیں یا خون'۔
سلیمان نے بوکھلا کر کہا۔ اس نے ڈیوس کی گردن کی ایک مخصوص
رگ کو انگلیوں سے دبا کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تیزی سے
ڈیوس پر جھیٹا اور اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی نبضیں چیک
کرنے لگا لیکن ڈیوس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ ڈیوس کے

چہرے پر جو اذیت اور تکلیف کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے ان سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا اور اسے ہارٹ ائیک ہوا تھا۔ سرخ مرچوں کی اذیت نے سیدھا اس کے دل پر اثر کیا تھ جو اس کے دل پر اثر کیا تھ جو اس کے دل پر اثر کیا تھ

''گئی بھینس بی میں۔ یہ تو بیج کی ہلاک ہو گیا ہے۔ اب میں کیا کروں'' سلیمان نے دھب سے بیٹے ہوئے کہا اور اس نے پریٹانی کے عالم میں ابنا سر پکڑ لیااور حسرت بھری نظروں سے ڈیول کی طرف دیکھنے لگا جیسے ڈیوس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان نگل گئی ہو۔ ڈیوس بی وہ واحد انسان تھا جو اسے پاکیشیا بہنچا سکتا تھ لیکن وہ سرخ مرچوں کا عذاب برداشت نہیں کر سکا تھا اور ہلاک ہو گیا تھا۔ اب سلیمان کے لئے اس ہیڈکوارٹر سے نگلنا ہے حدمشکل تھا۔ اب سلیمان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں تو وہ بوکھلا کر تھا۔ اچا تک سلیمان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں تو وہ بوکھلا کر تھا۔ اچا تک سلیمان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں تو وہ بوکھلا کر تھا۔ اچا تک سلیمان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں تو وہ بوکھلا کر تھا۔ اچا تک سلیمان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں تو وہ بوکھلا کر تھا۔ اچا تک سلیمان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں تو وہ بوکھلا کر تھا۔

"ارے باپ رے۔ ایک گھنٹہ۔ صرف ایک گھنٹہ باتی رہ گیا ہے۔ اگر میں ایک گھنٹہ کے اندر اندر اس جیڈکوارٹر اور اس جنگل سے نہ نکلا تو ان سب کے ساتھ میں بھی بہیں ہلاک ہو جاؤل گا"……سلیمان نے خوف بھرے لیج میں کہا۔ اس نے اسلح کے فرجرے میں کہا۔ اس نے اسلح کے فرجرے میں چند ٹائم بم نگا رکھے تھے جنہیں اس نے چارگھنٹوں پا فکس کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان چارگھنٹوں میں وہ یہاں سے فکس کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان چارگھنٹوں میں وہ یہاں سے فکس کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان چارگھنٹوں میں وہ یہاں سے فکس کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان چارگھنٹوں میں وہ یہاں سے جی فکس جیٹ پڑیں گے جی

ے اسلح کا ذخیرہ تباہ ہو جائے گا اور اس ذخیرے سے نہ صرف میڈکوارٹر تباہ ہو جائے گا بھی بہت ساحصہ جل کر راکھ بن جائے گا۔

سلیمان نے ٹائم بم جہاں چھپائے تھے انہیں کوئی آسانی سے تلاش جیس کرسکتا تھا۔ اسلحہ کے اس ذخیرے تک جانے کا راستہ تو سلیمان جانتا تھا لیکن جس تہہ خانے میں اسلحہ تھا اس کا دروازہ بند تھا اور وہ بند دروازہ صرف کنٹرول روم سے ہی کھولا جا سکتا تھا جے سلیمان نے تباہ کر دیا تھا۔ اب صورت حال بیتھی کہ اگر سلیمان چاہتا بھی تو وہاں جا کر ان بموں کو ڈی فیوز نہیں کر سکتا تھا۔ اس چاہتا بھی تو وہاں جا کر ان بموں کو ڈی فیوز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اب صرف ایک تھنے کی وقت تھا۔ اس ایک تھنے میں اسے بر حال میں اس بیڈکوارٹر کے خوفاک بر حال میں اس بیڈکوارٹر کی خوفاک بر حال میں اس بیڈکوارٹر کی خوفاک تھا۔

سلیمان کے چبرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ چند لمح سوچنا رہا تھیں۔ وہ چند لمح سوچنا و اس نے ہیڈکوارٹر سے بی باہر جانے کا فیصلہ کرلیا۔ ہیڈکوارٹر سے باہر جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لیکا۔ پھر اچا تک وہ تھی گیا۔ اس کے چبرے دروازے کی طرف لیکا۔ پھر اچا تک وہ تھی گیا۔ اس کے چبرے باکس ایک امید افزا روشن کی چبک ابھر آئی تھی۔ جیسے اسے خوفاک بیا ہو۔

عمران کی ہدایات پر ٹائیگر پہلے ہی آر کالونی پہنچ گیا تھا۔ اس نے کوشی نمبر ستائیس سے کافی فاصلے پر اپنی کار روک دی تھی اور آ گے آ کر اس نے کوشی کا بغور جائزہ لیا اور درختوں کی طرف آ گیا جو سڑک کے دوسرے کنارے پر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عمران کی ہدایات پر وہ یہاں سیرٹ سروس کی گرانی کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر عقب سے آئیس کوئی خطرہ ہوتو وہ جرصورت میں آئیس اس خطرے سے محفوظ رکھ سکے۔ تہ دی میں میں سکے دور میں کا کہ اور دال پہنچ گئے۔ دو

تھوڑی ہی در میں سکرٹ سروس کے ممبران وہاں پہنچ گئے۔ وو تمن کاروں میں آئے تھے اور تیزی سے جولیا کی ہدایات پر کوشی کے گرو پھیل گئے تھے۔ ٹائیگر دور سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پچھ در بعد عمران بھی وہاں پہنچ گیا اور پھر اس نے عمران کو صفور کے ساتھ کوشی کی دوسری طرف جاتے دیکھا۔ سکرٹ سروس کے دو

ممبران درخوں کی طرف آ رہے تھے اس کئے ٹائیگر مزید پیھے ہث ميا تفاتاكه وه اسے نه و كم يميس اس طرف محضے ورخت تھے۔ ٹائیگر ایک درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اجا تک اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اے بول لگ رہا تھا جیے وہ وہاں اکیلا نہ ہو بلکہ اس ے آس یاس کوئی اور بھی ہو۔ اس کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح مروش کرنے لیس۔ اس نے درخت کے پیچے سے سر نکال کر دوس سے درخت کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے درخت کے باس اے ایک سیاہ بیش کا کاندھا دکھائی دیا جو دوسری طرف متوجہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوتھی کی مگرانی کر رہا ہو۔ ٹائیگر اسے دیکھ کرفورا ورخت کی اوٹ سے نکلا اور خر کوشوں کی طرح بھا گتا ہوا اس درخت کے ماس آ مگیا جس کی دوسری طرف ساہ بوش تھا۔ پھر اجا تک ٹائیگر کے کانوں میں بلکی سی سرگوشی کی آواز ابھری اور ٹائیگر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اس کی تمام تر توجه اس آواز کی طرف تھی۔

"دلیس بال ۔ وہ سب آ گئے ہیں اور انہوں نے کوھی کا محاصرہ کرلیا ہے۔ میں انہیں ٹیلی سکوپ سے بخوبی و کھے سکتا ہوں ۔ اوور "۔ سیاہ پوٹ کسی کورپورٹ وے رہا تھا۔ اوور کہنے پر ٹائیگر سمجھ کیا کہ وہ ٹراسمیٹر پر بات کررہا ہے۔

"ان کی تعداد کتی ہے۔ اوور' ،.... ٹرانسمیر سے ایک آ واز سالی

اوور'' ..... دوسری طرف سے باس نے بوجھا۔

"دلیس باس عمران بے حد تیز نظریں رکھتا ہے۔ سرنگ اس کی نظرول سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اوور' ..... سیاہ بوش نے جواب دیا۔
"مونہد کیا ان کا کوئی آدمی باہر کی تحرانی کر رہا ہے۔
اوور' ..... دوسری طرف سے باس نے بوچھا۔

"نو باس- سب اندر چلے گئے ہیں۔ موقع اچھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر جا کر ان پر مشین گن سے فائرنگ کر وول۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں نیج سکیں گے۔ اوور''…… سیاہ پوش نے کہا تو ٹائیگر بری طرح سے چونک پڑا۔

'نہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنے دو آئیں۔ میں نے آئیں یہاں ٹریپ کرنے کا انظام کر رکھا ہے۔ اوور'۔ دوسری طرف سے باس نے کہا تو ٹائیگر غصے اور پریٹانی سے ہونٹ بھینچنے لگا۔ گویا عمران اور اس کے ساتھی کوشی میں محفوظ نہیں تھے۔ آئیں اس کوشی میں ٹریپ کیا جا رہا تھا۔ پہلے ٹائیگر نے سوچا کہ وہ عمران کو کال کر کے اسے ساری صورت حال سے آگاہ کر دے گر چر وہ فاموش ہو رہا۔ اچا تک کوشی کے اندر سے ایک جلکے سے وہا کے کی قادن سائی دی۔ ہوا میں لہراتی ہوئی یہ آواز اس کے کانوں سے آگارائی اور اسے یوں لگا جیسے کی نے کوشی کے اندر جلکی طاقت کا بم کارا ہو۔

"اوه- لگتا ہے انہیں سرگ والے رائے کا پنة چل كيا ہے-

''گیارہ افراد ہیں باس۔ تین لڑکیاں اور باقی سب مرد ہیں۔ ان میں ایک آ دمی ابھی آیا ہے وہ عمران ہے۔ اوور'' سیاہ پوش نے کہا۔

''عمران کہال ہے۔ اوور' ،.... دوسری طرف سے بوجھا گیا۔ ''وہ ابھی ابھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوشی کے عقب کی طرف گیا ہے۔ شاید وہ کوشی میں عقبی راستے سے اندر جانا جاہتا ہے۔ اوور'' ،.... سیاہ بوش نے کہا۔

نورکیا حمہیں یقین ہے کہ وہ عمران ہی ہے۔ اوور'' ..... ووسری طرف سے بوچھا گیا۔

"دایس باس میں اسے بخوبی پہچانتا ہوں۔ اوور' .... ساہ بوش نے جواب دیا۔ ٹائیگر کو اس ساہ بوش پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو عران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں رپورٹ دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوری طور پر اس ساہ بوش کو ٹریپ کر لے جوعمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں رپورٹ دے رہا ہے کین پھر وہ کسی فیصلہ کن نتیج پر پہنچنے کے لئے رک گیا کیونکہ وہ جانیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی تر نوالہ نہیں ہیں جو آ سانی سے جانیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی تر نوالہ نہیں ہیں جو آ سانی سے فیلے جا سکیں۔

''وہ سب اندر چلے گئے ہیں۔ شاید اب وہ تہد خانوں کی چینگ کر رہے ہیں۔ اوور'' سیاہ پوش نے کہا۔

''تہارا کیا خیال ہے۔ کیا وہ سرنگ تک پہنچ جا کمیں گے۔

ہوئے کہا۔

"تمہاری موت' ..... ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کمح ساہ یوش بیلی ک سی تیزی سے اچھلا اور اس کی تھومتی ہوئی لات ٹائیگر کے اس ہاتھ یریری جس میں ٹائیگر نے ریوالور بکر رکھا تھا۔ ٹائیگر کے ہاتھ سے ریوالورنکل کر دور جا حرا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر سنجان ساہ یوش نے اچھل کر ایک بھر پور نکر ٹائیگر کی ناک پر ماری۔ ٹائیگر کو سیاہ پوش سے اس قدر پھرتی اور مہارت کی تو قع نہیں تھی۔ ناک ير كر كھا كر وہ بشت كے بل كر كيا۔ ناك برشديد ضرب نے اس كا د ماغ مجمنجمنا کرر کھ دیا تھا اور اس کی ناک سے خون اہل بڑا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہی کسی تھلتے ہوئے سیر تک کی طرح اچھلا اور اس نے سیاہ پوش کو ضرب لگانی جائی کیکن سیاہ پوش فورا النی قلابازی کھا گیا اور ٹائیگر کا وار چوک گیا۔ الٹی قلابازی کھاتے ہی ساہ یوش ایک بار پھر اچھلا اور اس نے نہایت ماہرانہ انداز میں ٹائیگر کے سینے ہر فلائنگ کک مارنی جابی لیکن ٹائیگر فورا ایک یاؤں ر کھوم گیا۔ سیاہ بوش اڑتا ہوا اس کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ ٹائیگر نے اس کے پہلو میں مخصوص انداز میں دونوں ہاتھوں کی ضرب لگا دی اور سیاه بوش رول هوتا هوا دور جا گرا\_

زمین پر گرتے ہی سیاہ پوش بیلی کی می تیزی سے اٹھا اور پھر وہ زخمی سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا ٹائیگر کی طرف آیا۔ اس نے قریب آ کر ٹائیگر کو ڈاج دینے کے لئے دائیں طرف مکا مارا۔ ٹائیگر فورا انہوں نے سرنگ کی ویوار بم مار کر اڑا دی ہے۔ اوور'' سیاد یوش نے کہا۔

" د ہاں۔ وہ لوگ سرتگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال اگر اب وہاں کوئی نہیں ہے تو تم واپس آ جاؤ۔ اوور''..... دوسری طرف سے یاس نے کہا۔

"دلیس باس میں ابھی پہنچا ہوں باس اور اور اسسان ہو اور اسلانی کہا اور دوسری طرف سے باس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابط ختم کر ویا۔ ٹائیگر اب چوکنا ہو گیا تھا۔ سیاہ پوٹس نے ٹراسمیٹر جیب میں ڈالا اور دور بین گلے سے لئکا کر اس طرف مڑا تو ٹائیگر اچا تک درخت کی آڑ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس د کھے کر سیاہ پوٹس شھٹک گیا۔ اس کے منہ پر نقاب تھا۔ اس نے اچا تک جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن ای اسے ٹائیگر کا ایک زور دار مکا اس کے منہ پر بڑا اور وہ چیخ مار کر الٹ کر گر گیا۔ ابھی وہ سنجل ہی رہ قاک کر اللہ کر گر گیا۔ ابھی وہ سنجل ہی رہ قاک کہ بیا اور دہ تی مار کر الٹ کر گر گیا۔ ابھی وہ سنجل ہی رہ یوٹس دوسری طرف لڑھک گیا۔

'' خبر دار۔ اگر منہ سے آواز نکالی یا کوئی حرکت کی تو حولی او دوں گا' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے فورا جیب سے سائیلنسر نگار بوالور نکال لیا تھا۔ سیاہ پوش سر جھٹکٹا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو میں۔ میا۔ نقاب کے چیچے اس کی سرخ آنکھیں جھا تک رہی تھیں۔ میا۔ نقاب کے چیچے اس کی سرخ آنکھیں جھا تک رہی تھیں۔ میں دیکھے دیم کون ہو' ۔۔۔۔۔ سیاہ پوش نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھے

کرکھا۔

"كيا يوجهنا بتمهين".... سياه بوش نے كها-

''ایک منٹ' ' سسٹائیگر نے کہا۔ اس نے ساہ پوش کے سر سے ریوالور کی نال ہٹائی اور ریوالور کا چیبر کھول دیا۔ ریوالور میں آٹھ کولیاں تھیں۔ ٹائیگر نے میکزین ہے ایک گولی نکائی اور ساہ پوش کے سامنے کھینک دی۔ پھر اس نے دوسری گولی نکائی اور اسے بھی کی سامنے کھینک دی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے چیبر سے سات کولیاں نکال لیں۔ پھر اس نے چیبر بند کیا اور ریوالور کا چیبر فورسری تھیلی پر تیز تیز تھمائنے تگا۔

"ایک پرانا کھیل ہے۔ تمہارے ساتھ کھیلنے کو دل جاہ رہا ہے۔ تم نے دکھ لیا ہے نا۔ میں نے ریوالور سے سات کولیاں نکال لی جیں۔ اب اس میں صرف ایک کولی باتی ہے'' سات ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ دیکھا ہے میں نے " سساہ پوش نے اثبات میں سر ہلا ا

"میں نے چیبر کو عما دیا ہے۔ اب میں بھی نہیں جانتا کہ کولی کسی خانے میں ہے۔ اب میں بھی نہیں جانتا کہ کولی کسی خانے میں ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ تم سے جو پوچھوں تم مجھے اس کا بچ جواب دو۔ اگر تم نے اڑنے یا مجھ سے جھوٹ ہولنے کی

یائیں طرف ہو گیا۔ ای کمعے سیاہ پوش گھوہا اور اس کا دایال مکا عائیگر کے کاندھے پر پڑا۔ ٹائیگر ذرا سا لڑ کھڑایا۔ سیاہ پوش نے اس پر چھلا تک لگائی لیکن ٹائیگر نے فورا اے دونوں ہاتھوں پر روک کر اے اچھال دیا۔ سیاہ پوش کا جسم ہوا میں اٹھا ہی تھا کہ ٹائیگر بجلی ک سے اچھال اور اس نے قلابازی کھاتے ہوئے لیکخت ک دونوں ٹائیس پھیلا کر سیاہ پوش کی کمر پر مار دیں۔ اس بار سیاہ پوش دونوں ٹائیس پھیلا کر سیاہ پوش کی کمر پر مار دیں۔ اس بار سیاہ پوش ہوا میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا چیچے درخت کے تنے ہوا میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا چیچے درخت کے تنے کوشش کی گمر وہ پھر گر پڑا۔

قلابازی کھا کر ٹائیگر بڑے جارحانہ انداز بین سیاہ بیش کا طرف بڑھا جس کا چیرہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے گرا ہوا تھا۔ وہ کمر کے بل درخت سے فکرایا تھا جس سے شاید اس کی ریڑھ کی بڑی کے میر نے ٹوٹ گئے تھے اور اسے اٹھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے آ گے بڑھ کر اپنا ربوالور اٹھایا اور مڑ کر سیاہ بیش کے پاس آ گیا اور اس نے جھک کر ربوالور کی نال سیاہ بیش کے پین مرسے لگا دی۔

دو کک۔ لک۔ کون ہوتم۔ کیا جائے ہو' ..... سیاہ بوش نے مینی کھنسی کھنسی آواز میں کہا۔

"میں بس اتنا چاہتا ہوں کہتم ای طرح پڑے رہو اور میں تم سے جو پوچھوں اس کا مجھے صحیح جواب وو ورنہ"..... ٹائیگر نے غرا اس بار کرسٹن نے سنجل کر کہا۔ ٹائیگر نے فورا ٹریگر دبا دیا۔ اس بار کھر خانہ خالی تھا۔ ربوالور سے ٹرج کی ہی آ واز نکلی تھی۔ کرسٹن کو پھر جھٹا لگا۔

"سے بیتم کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا ہے نا میں وائٹ شار کے بارے میں نہیں جانا اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے"۔

کرسٹن نے کہا اور پھر اس کے منہ سے زور دار چیخ نکل می ۔ اس بار ٹائیگر نے زور سے ربوالور اس کے منہ پر مارا تھا۔ کرسٹن کا فقاب سرخ ہوگیا۔ ربوالور کی زور دار ضرب نے اس کا گال پھاڑ دیا تھا۔

''تم جو مرضی کر لو میں جہیں کچھ نہیں بتاؤں گا''…… اس بار کرسٹن نے غرا کر کہا اور اس کا بدلہ ہوا لبجہ س کر ٹائیگر بری طرح سے چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر اس سے مزید کوئی بات کرتا اچانک کرسٹن نے تیزی سے منہ چلایا۔ ٹائیگر نے جھیٹ کر اس کا منہ پکڑنا چاہا لیکن در ہو چکی تھی۔ کرسٹن کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور وہ لیکخت ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے اس کا ندھے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اس کے سرسے نقاب تھنچ لیا۔ وہ غیر مکی ہی تھا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا گر وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا گر وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا گر وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا منہ کھولا تو اسے اس کے منہ میں کیلا ہوا ایک کیپول نے اس کا منہ کھولا تو اسے اس کے منہ میں کیلا ہوا ایک کیپول دکھائی دیا۔

"اوه- اس نے زہر ملا کہبول چبایا ہے'..... ٹائیگر نے ہونٹ

کوشش کی تو میں ٹر مجر دبا دول گا۔ اگر تمہاری قسمت انچی ہوئی تو فانہ خالی ہوگا ادر تم فوراً ہلاک ہونے سے فئ جاؤ کے ورنہ دوسری صورت میں پہلا چانس ہی تمہاری موت کا باعث بن جائے گا''۔ ٹائیگر نے درشت کہج میں کہا۔

"اوه- بيكميل بهت خطرناك ب-مم-مم- مي تهمين سي با دول كا".... سياه بوش نے كها-

''گلہ۔ اپنا نام بتاؤ'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

'' كرسنن \_ ميرا نام كرسنن ہے' ..... سياه پوش نے جواب ديا۔
'' تمہاراتعلق وائٹ شار ہے ہے' ..... ٹائيگر نے پوچھا۔
'' وائٹ شار۔ مطلب۔ بيد وائٹ شار كيا ہے' ..... اس نے جيرانی ہے كہا۔ ٹائيگر اس كے لہج ہے ہی سمجھ گيا تھا كہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے فورا ٹريگر دبا دیا۔ ٹرچ كی آواز كے ساتھ كرسٹن كو جھنكا لگا اور اس كی آ تھوں میں خوف آ گيا۔
کے ساتھ كرسٹن كو جھنكا لگا اور اس كی آ تھوں میں خوف آ گيا۔

''تہمیں ایک چانس مل گیا ہے کرسٹن۔ ضروری نہیں کہ تہمیں زندگی کا دوسرا چانس مجھی مل جائے اس لئے اب جھوٹ مت بولنا۔ میں بچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا جانتا ہول''…… ٹائیگر نے غراہت مجرے لہج میں کہا۔

"ومكر مين نبيس جانياتم كس وائث شاركى بات كررب مودي

ور بعد جب وہ جمازیوں سے نکلاتو اس کے جسم پر کرسٹن کا ساہ لباس اور نقاب تھا۔ اس نے نقاب سے خون جھاڑیوں سے رکڑ کر صاف كرليا تعاد اس كا قد كرسن سي سي مد تك ملتا تعا اس كي لباس اسے فٹ آ حمیا تھا۔ ٹائیگر نے کرسٹن کا لباس تو پہن لیا تھا لکین اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ باس نے اے کہاں آنے کے لئے کہا تھا یا اس کو تھی کے علاوہ ان کا نیا محکانہ کون سا تھا۔ اس کو تھی میں سرنگ تھی۔ وہ اس سرنگ سے دوسری طرف جا سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سرنگ کے رائے دوسری طرف کیا تھا تو اے سی بھی ویرمنل سکرین ہر چیک کیا جا سکتا تھا۔ سرنگ کی وہاں موجودگی اس بات کا جوت تھا کہ ان کا دوسرا ٹھکانہ آس یاس بی ہے لیکن کہاں اے ڈھوٹٹ نے کے لئے ٹائیگر کو وقت لگ سکتا تھا اور اس نے کرسٹن اور ہاس کی باتیں سی محسل۔ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کوٹریپ کیا تھا۔ ٹریپ کرنے کے بعد وہ انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے اس لئے ٹائیگر جلد سے جلد وہاں پہنچ کر ان کی مدو كرنا حابتنا تقا\_

ٹائیگر کو اور کچھ نہ سوجھا تو وہ سامنے موجود اس کوشی کی طرف بڑھتا چلا عمیا جس میں عمران اور اس کے ساتھی داخل ہوئے تھے۔ ٹائیگر ابھی کوشی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ای لیمے کوشی کی دوسری طرف ہے اس نے ایک اور ساہ پوش کو بھاگ کر اس طرف آتے دیکھا۔ ساہ پوش کو دیکھ کرٹائیگر وہیں رک گیا۔ چباتے ہوئے کہا۔ اس نے کرسٹن کو نیجے ڈالا اور پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ عمران نے اے وائٹ شار کے ایجنٹوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک تو وہ بے صخت جان تھے اور دوسرے ان ایجنٹوں کا اصول تھا کہ اپنے کاز اور اپن ایجنسی کے بارے میں بتانے سے پہلے ہی خود کو ہلاک کر لیتے تھے۔ خود کو ہلاک کر لیتے تھے۔ خود کو ہلاک کر نے کے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے۔ خاص طور پر ان کے دانتوں کے خلاء میں زہریلا کیسپول چھپا ہوا ہوتا تھا جے چبا کر دہ فورا خود کو ہلاک کر لیتے تھے۔

اس مخض کا تعلق وائٹ شار ہے ہی تھا اس کے وہ ٹراسمیٹر پر اپنے باس کو رپورٹ دے رہا تھا۔ پہلے تو وہ ٹائیگر کو جواب دیتا رہا کیں ٹائیگر نے جیسے ہی اس سے وائٹ شار کے بارے میں پوچھا اس نے خود کو ہلاک کر لیا تھا۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اے کرسٹن کو پہلے بے ہوش کر کے اس کے منہ سے زہر یلا کیپول ٹکال لینا چاہنے تھا لیکن اب بہر حال کیا ہوسکتا تھا۔ وہ چند کھے سوچتا رہا پجر وہ کرسٹن کی جیبوں کی تلاثی لینے لگا۔ کرسٹن کے پاس مشین پسفل وہ کرسٹن کی جیبوں کی تلاثی لینے لگا۔ کرسٹن کے پاس مشین پسفل کے علاوہ دور بین، ایک ٹرائسمیٹر اور اس کا والٹ تھا۔ والٹ ش جیس غیر ملکی کرنی کے ساتھ ایک کارڈ تھا جس پر تمین وائٹ شار بے غیر ملکی کرنی کے ساتھ ایک کارڈ تھا جس پر تمین وائٹ شار بے تھے۔

ٹائیگر چند کمیے سوچتا رہا پھر اس نے پچھ سوچ کر کرسٹن کو جھک کر اٹھایا اور دوسری طرف موجود جھاڑیوں کی طرف لے عمیا۔تھوڑئ

ہے' ۔۔۔۔ سیاہ پوش نے پوجھا۔ "بال" .... ٹائلگر نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ " پھر جمیں اب کیا کرنا ہے " .... سیاہ پوش نے پوچھا۔ " ملی اس نے جمیں واپس بلایا ہے " سا ٹائیگر نے کہا۔ "نو پر چلیں" .... ساہ بوش نے کہا تو ٹائیگر کا دل بلیوں اچھلنے الگا۔ قدرت نے خود ہی اے امداد فراہم کر دی تھی اور اس کی مدد کے لئے اس سیاہ یوش کو وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جل مِرُا۔ سیاہ بوش اے مین کوتھی کی عقبی طرف لے میں اور حیار یا کچ کوٹھیاں مچھوڑ کر دوسری رو میں موجود ایک کوٹھی کے دروازے پر آ ممیا۔ اس کو تھی کا میٹ بند تھا۔ دوسرے سیاہ پوش نے آ مے بردھ کر سائیڈ وبوار پر کال بیل کا بٹن پرلیس کیا تو اندر مترنم تھنی ج اٹھی۔ اس کھے گیٹ کا 3 ملی وروازہ خودکار طریقے سے کھل گیااور سیاہ یوش اندر داخل ہو گیا۔ سامنے برا لان تھا۔ وہاں حیار یا کج سیاہ پوش موجود تھے جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ " كرسٹن - تهميں باس نے اسے كرے ميں بلايا ہے" .... ايك ساہ یوش نے آ کے آ کرٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اوك" سن الكركمات اثبات من سر بلا كركها-"تم میرے ساتھ آؤ۔ باس نے ربورٹ مانکنے کے لئے بلایا ہوگا۔ ہوسکتا ہے وہ تم سے بھی کچھ پوچھ لے' ..... ٹائیگر نے اپنے ماتھ آنے والے ساہ ہوش سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا

"اوہ کرسٹن۔ تم یہاں ہو۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا"۔
آنے والے نے ٹائیگر کو دیکھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔
"کیول۔ کیا ہوا".... ٹائیگر نے کرسٹن کی آواز میں کہا۔ عمران نے اسے آوازیں بدلنے کی اس قدر مشقیں کرائی تھیں کہ اب وہ بھی عمران کی طرح آوازوں کی نقل کرنے کا کافی حد تک ماہر ہوگیا تھا۔

"میں نے وو افراد کو ممارت کی عقبی دیوار سے کود کر اندر جاتے دیکھا ہے۔ وہ دونول مسلح تھے" ..... آنے والے نے کہا۔ "م اس طرف کیا کر رہے تھے" ..... ٹائیگر نے احتیاط سے یو چھا۔

"کیا مطلب تم نے خود ہی تو مجھے کوشی کی عقبی ست گرانی کے لئے بھیجا تھا" .... سیاہ پوش نے چونک کر کہا۔

"اوہ ہال۔ میں نے بھی کی افراد کو کوشی میں جاتے دیکھا ہے۔
وہ سب بھاری اسلح کے ساتھ آئے ہیں اس لئے میں پریشان
ہوں۔ میں نے اس کوشی میں ریموٹ کنٹردل بم فکسڈ کر رکھے
ہیں۔ وہ لوگ خفیہ سرنگ تک پہنچ چکے تھے اور باس نے کہا کہ اب
وہ انہیں خود سنجال لے گا۔ میں ذہنی کھکش میں جتلا تھا کہ اگر باس
نے انہیں ٹریپ ہی کرنا تھا تو انہوں نے ہمیں ان کی گرانی کا تھم
کیوں دیا تھا" ..... ٹائیگر نے بات بناتے ہوئے کہا۔

"اوہ ہال۔ یہ تو ہے۔ تو کیا ہاس نے ان سب کوٹریپ کر لیا

دیا۔ ٹائیگر چونکہ اس عمارت کا محل وقوع نہیں جانتا تھا اس کے وہ اے ساتھ لے جا رہا تھا تا کہ اے باس کے کرے تک وینچے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ رہائٹی جھے میں داخل ہو کر وہ ایک راہداری میں آ مجے اور پھر مختلف راستوں سے گزرتا ہوا سیاہ پوش ایک کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ ٹائیگر مجھ گیا کہ یہی باس کا کمرہ ہے۔ کمرے کا وروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کی کی بات کرنے کی آ واز آ رہی تھی۔

دوتم يہيں ركو۔ باس نے كہا تو جس تہيں بلا لوں گا' ..... ٹائيگر نے دروازو نے كہا تو ساہ بوش نے اثبات جس سر ہلا دیا۔ ٹائيگر نے دروازو كھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ كافی برا كمرہ تھا جہال سامنے والی دیوار کے پاس ایک بری کی مشین پڑی ہوئی تھی۔ اس مشین کے اوپر ایک بری کی سكرین تھی۔ سكرین روشن تھی۔ اس منظر جس ایک اوپر ایک بری کی سكرین تھی۔ سكرین روشن تھی۔ اس منظر جس ایک چھوٹا سا كمرہ دكھائى دیا۔ كمرے كے درمیان جس پلاسك كی ایک كری رکھی ہوئی تھی اور كری كے اوپر تیز ردشنی تھیل كر دائرے كی شكل جس پر رہی تھی۔ اس كری پر عمران برے اطمینان بحرے انداز میں بیٹر اور تھا۔ عمران كوضيح سلامت د كھے كر ٹائيگر كے چہرے بر اطمینان آ عمران آ عمران

مشین کے پاس ایک ساہ پوش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک مائیک تھا اور وہ سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آ ہٹ س کر ساہ پوش نے چونک کرائی

کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اشارے سے اسے بہیں رکنے کے لئے کہا اور مائیک پرعمران سے باتیں کرنے لگا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو موت کا مڑوہ سا رہا تھا۔ پھر عمران کی احقانہ باتیں من کر اس نے ہاتھ بڑھا کرمشین کا ایک بٹن پریس کیا تو سکرین سے لیکخت کمرے کا منظر غائب ہو گیا۔ اس نے ایک اور بٹن اپریس کیا تو سکرین پر دوسرے کمرے کا منظر نمودار ہو گیا۔ اس کمرے میں سیرٹ سروس کے ممبران دکھائی دے دے دے تھے جو نہایت پریشانی کے عالم میں کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مار رہ شخص نہایت پریشانی کے عالم میں کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مار رہ سے تھے جو کی ویواری پر ہاتھ مار دے کی ویواریں بے مول مگر کمرے کی ویواریں بے مدسیاٹ اور شوس تھیں۔

"" م لوگ بچے بھی کر لولیکن تم اس کرے سے باہر نہیں نکل سکو سے "" سے باہر نہیں نکل سکو سے "" سے باہر نہیں نکل سکو سے "" سے اپنی نے مائیک شمل کہا اور کرے میں موجود ممبران چونک کر ادھر ادھر دیکھنے "گئے۔

"کون ہوتم۔ ہارے سامنے آ کر بات کرو' ..... جولیا نے آ مے بڑھ کر انتہائی عصلے لہج میں کہا۔

"میں بک ماسر ہوں۔ وائٹ سار کا بک ماسر۔ کیا تم نے سیری اور اپنے ساتھی عمران کی باتیں نہیں سنیں"..... سیاہ پوش نے

ع " .... جولیانے تیز کیج میں کہا۔

"میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں مس جولیانا۔ نبیلہ میری قید میں ہے۔ بہت جلد میں اس کا وہاغ سکین کر لوں گا اور جیسے جی جھے اس کے دہاغ سے خفیہ تاریخی سرنگ کے بارے میں معلوم ہو گا میں اپنا گریٹ مشن فورا شروع کر دوں گا لیکن مجھے انسوں ہے کہ گریٹ مشن شروع ہونے تک تم میں سے کوئی زندہ نبیل رہے گا۔ میں نے تم سب کی موت کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ تم سب ابھی اور اس وقت اس کر موت کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ تم سب ابھی اور اس وقت اس کر نے میں ہلاک کر دیئے جاؤ گئی ہے۔ اختیار ہون جھینج کے اس کا ہاتھ فوراً جیب میں ریک گیا۔ دوسرے کمے ریوالور کا رستہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ابھی جیب سے ریوالور کا دستہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ابھی جیب سے ریوالور نہیں

"ہاری موت کا خواب و کھنے والے تم سے بڑے ایجٹ ہارے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں مسٹر بک ماسٹر۔ تم ہمیں بہاں زہر لی گیس پھیلا کر ہلاک کرنا چاہتے ہولیکن من لو۔ تم یہاں جس قدر مرضی زہر لی گیس پھیلا دو اس کا ہم پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم نے یہاں آنے سے پہلے الی گولیاں کھا لی تھیں جن کی وجہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے الی گولیاں کھا لی تھیں جن کی وجہ ہوٹر ہوگا اور نہ بی ہم بے ہوٹر ہولی اثر ہوگا اور نہ بی ہم بے ہوٹر ہولی اگر ہوگا اور نہ بی ہم بے ہوٹر ہولی اگر ہوگا در نہ بی ہم بے ہوٹر ہولی کے انداز سے بی بی انگر سجھ کیا تھا کہ جولیا گے ماسٹر کو ڈاج دینے کی کوشش کر رہی بی بی کوشش کر رہی

"اوہ-کیاتم کے کہہ ربی ہو' ..... بگ ماسر نے چونک کر کہا۔
"اللہ اگر تہمیں یقین نہیں ہے تو زہر یلی گیس پھیلا کر چیک
کرلو۔ ہم میں سے کی کے قدم بھی نہیں لڑ کھڑا کیں گے' ..... جولیا
نے بے حدمضبوط لہجے میں کہا۔

"اوہ - بیڈ - رئیلی ویری بیڈ - اگرتم پر گیس کا اٹر نہیں ہوسکا تو پھر مجھے کمرے میں گیس پھیلانے کا کیا فائدہ " اس بھ ماسر نے فصیلے نہجے اور پریشانی کے عالم میں کہا ۔ اس نے ہاتھ مار کر ایک بٹن پریس کیا تو سکرین ہے اس کمرے کا منظر بھی غائب ہو گیا اور بگن پریس کیا تو سکرین ہے اس کمرے کا منظر بھی غائب ہو گیا اور بگ ماسٹر نے مائیک مشین پر رکھ دیا اور پھر وہ ٹائیگر کی طرف مڑا ۔ بگ ماسٹر نے مائیک مشین پر رکھ دیا اور پھر وہ ٹائیگر کی طرف مڑا ۔ "کرسٹن ۔ سناتم نے ۔ ان سب نے اینٹی گیس ٹیبلٹ نگل رکھی بیں جن کی وجہ سے ان پر نہ بے ہوئی کی گیس کا کوئی اثر ہوسکتا ہے اور نہ زہر کی گیس کا ' ہوسکتا ہے اور نہ زہر کی گیس کا ' ہوسکتا ہے اور نہ زہر کی گیس کا " بہوسکتا ہے اور نہ زہر کی گیس کا ' سب بگ ماسٹر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا ۔ اور نہ زہر کی گیس کا ' سب بگ ماسٹر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا ۔ "لیس باس' ' سب ٹائیگر نے مبہم سے انداز میں کہا ۔ "لیس باس' ' سب ٹائیگر نے مبہم سے انداز میں کہا ۔

"میں ان سب کو ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ تم فورا جاؤ اور ان سب کو یہاں لے آؤ۔ میں اب ان سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گا۔ ان پر زہر لمی گیس کا اثر نہیں ہوگا میکن اس کے جسم فولادی نہیں جیں کہ ان پر گولیوں کا بھی اثر نہ ہو۔ جاؤ۔ جلدی جاؤ اور ان سب کو یہاں لا کر میرے سامنے قطار میں گھڑا کر دو۔ جاؤ۔ فوراً" ..... بگ ماسٹر نے چینتے ہوئے کہا تو ٹائیگر

یس باس کہ کر مڑا اور تیزی سے باہر نکلتا چلا عمیا۔ دوسرا نقاب ہوٹ بدستور باہر کمڑا تھا۔

روس و این ان قید بول کو یہال لانا ہے۔ باس نے ان سب کو اپنے ہاں کو یہال لانا ہے۔ باس نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مارنے کا فیصلہ کیا ہے ' ..... ٹائیگر نے کہا تو سیاہ پوش نے اثبات میں سر بلا دیا اور پھر وہ ایک طرف چل پڑا۔ ٹائیگر نے بھی اس کی تقلید میں قدم اٹھا ویے۔

''بولو۔ اب خاموش کیوں ہو گئے ہو۔ جواب دو۔ کہاں ہو تم"..... جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ دیواروں سے اجا تک بک ماسٹر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ "ميرا خيال ہے كه اس نے سيكر آف كر ديئے بين" ..... صغدر نے عبرانی زبان میں کہا۔ " بمیں تیار رہنا جائے۔ وہ سی بھی کمنے یہاں زہریلی کیس چھوڑ سکتا ہے۔مس جولیا نے اے اینی کولیوں کا کہد کر ڈاج دیے کی کوشش تو کی ہے لیکن وہ یقین کرے گا بیمکن نہیں لگتا''..... تنویر نے بھی ای زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ "اگراس نے واقعی یہاں زہر ملی گیس پھیلا دی تو ہم اس سے کیے فی سکتے ہیں' .....کرائی نے یو جھا۔ "سب دیواروں یر نظر رکھیں۔ کہیں سے بھی عیس نکلی دکھائی

369

"اوہ ہاں۔لین اس نے دیکھ لیا تو" ..... جولیا نے کہا۔
"اس کی نظروں سے نیخے کے لئے میرے پاس بھی ایک چیز موجود ہے" .... صفدر نے کہا۔ وہ سب کوڈ میں باتیں کر رہے تھے تاکہ مجھ نہ آ سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔

"كون ى چز" .... صالحه نے يو جھا۔

"سرے ایک جوتے کی ایڑی میں کرومو نائم نامی ایک کیمیکل مجرا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی ایڑی زور سے زمین پر ماروں گا ہاکا سا دھا کہ ہوگا اور کمرہ کثیف دھویں سے بھر جائے گا۔ اس دھویں میں بگ ماسٹر کے یہاں گئے ہوئے تمام خفیہ کیمرے ناکام ہو جا کیں گئے۔ پھر کیپٹن قلیل ایک مائیرہ بلاسٹر دیوار سے لگا دے اور دیوار تو روز دے۔ پھر کیپٹن قلیل ایک مائیرہ بلاسٹر دیوار سے لگا دے اور دیوار تو روز دے۔ باتی سب بھی اپنے اپنے سائنسی ہتھیار نکال لیس تاکہ تو روز دے۔ باتی سب بھی اپنے اپنے سائنسی ہتھیار نکال لیس تاکہ باہر جاتے ہی ہم ان کا استعمال کرسکیں "سسمندر نے کہا۔

"دید تھیک ہے۔ کیپٹن قلیل۔ مائیرہ بلاسٹر کہاں ہے "سسہ جولیا دیوار کیوار کیوار ہوار کیوار کیو

"مری ریت واج میں ہے۔ ریت واج کا اوپر والا ڈاکل پریس کرنے سے کھل جاتا ہے۔ اس کے بنچ عام گھریوں میں استعال ہونے والا سیوں جیسے مائیرو بلاسر میں جنہیں انگلی اور اگوٹھے سے پریس کر کے پھینکا جائے تو زور دار دھا کہ ہوتا ہے'۔ کیپٹن کلیل نے کہا۔

دے یا ہکی ی بھی بومحسوں ہوتو فورا سانس روک لینا۔ جب تک ممکن ہوگا ہمیں سانس روکے رکھنا ہوگا تاکہ اس کیس کا ہم بر م حکمن ہوگا ہمیں سانس روکے رکھنا ہوگا تاکہ اس کیس کا ہم بر م ہے کم اثر ہو''..... جولیانے کہا۔

''لکن مجب ماسر نے کہا تھا کہ ہم جس قدر مرضی سانس روک لیں ہم اس زہر کی عیس سے نہیں چے سکیں گئے''…… چوہان نے کہا۔

" ''جو بھی ہو۔ ہمیں کوشش تو بہر حال کرنی ہو گی'' ..... جولیا نے کہا۔

"مس جولیا۔ وہ ہمیں دکھے بھی رہا ہے اور ہماری آ وازی بھی من رہا ہے۔ ہوسکتا ہے اسے آپ کی بات پر یقین آ گیاہو کہ ہم نے اپنی مولیاں نگل رکھی ہیں اور وہ یہاں واقعی زہر یا گھان نہ بھی اور وہ یہاں واقعی زہر یا گھان نہ دو پھیلائے۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ این نے کہا تھا کہ دو ہمیں ہرصورت میں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ہلاک کرنے کا وو کوئی اور اقدام بھی تو کرسکتا ہے " ..... کیپٹن کیل نے کہا۔

"ہاں۔ مرتم کہنا کیا چاہتے ہو' ..... جولیا نے اس کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔

"جارے پاس سائنسی جھیار موجود ہیں۔ ہمیں ان کا استعال کر کے بہاں سے نکلنا چاہئے۔ میرے پاس مائیکرو بلاسر ہیں۔ اس سے ہم اور کچھنہیں تو اس کمرے کی ایک آ دھ دیوار ضرور توڑ کئے ہیں''.....کیٹن فکیل نے کہا۔

"" جولیا نے اپ سرے کلپ اسے کی باس کیا ہے " جولیا نے اپنے سرے کلپ اٹارتے ہوئے پوچھا۔ اس کے کلپ سے تیز فلیش ہوتا تھا جس سے سامنے موجود وس سے زائد افراد کی آ تکھیں چندھیا سکی تھیں۔ اس کے ساتھی اسے اپنے سائنسی ہتھیاروں کے بارے میں بتانے گئے جو دیکھنے میں بے ضرر سے شے لیکن ان سے وہ بڑے بڑے کام لے سکتے تھے۔

"او کے۔ جب کمرے میں دھواں کھر جائے گا تو تم سب اپنے ہمتھیار نکال لینا اور کیپٹن تکلیل۔ تم سامنے والی دیوار اڑا دو۔ جیسے بی دھا کہ ہوگا اور دیوار ٹوٹے گی ہم ایک لحہ بھی ضائع کئے بغیر باہر نکل جا کیں گے اور ہم سائنسی ہتھیار وہیں استعال کریں گے جہال ان کے استعال کی ضرورت ہوگی۔ کلیئر' ..... جولیا نے تیز لیجے میں

"اوکے " ان سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔
"اوکے صفدر۔ میں تین تک گنوں گی تم ایڑی زمین پر مار
دینا۔ جیسے ہی کمرے میں دھواں تھیلے گا کیپٹن ظلیل کے سوا سب
عقبی کونوں سے لگ جا کیں عے تاکہ مائیکرو بلاسٹر کے دھاکے سے
کسی کوکوئی نقصان نہ ہو' ..... جولیا نے کہا۔

"اکی" اس جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے ایک ہیں ہی کہا تھا کہ اچا اور وہ ایک میا ہی کہا ہی اس خ ایک ہی کہا تھا کہ اچا تک سامنے کمرے کا دروازہ کھل عمیا اور وہ سبت بے اختیار چونک پڑے۔ کمرے کا وروازہ کھلا اور وس مشین

من بردار اندر آمے۔ انہیں دیکھ کر جولیا نے اشارے سے انہیں بر تشم کی کارروائی سے روک دیا۔ نقاب پوشوں نے ان سب کو تھیر لیا۔

"چلو۔تم سب کو باس نے بلایا ہے " ایک نقاب پوش نے آئے آ کر جولیا کی آئھوں میں آئھیں ڈالتے ہوئے بے صد کرخت لہج میں کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ اس سیاہ پوش نے جولیا کو آئی کوڈ میں ایک پیام دیا تھا جے جولیا نے فورا سمجھ لیا تھا۔

"دیه عمران کا شاگرد ٹائیگر ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ جانا ہے"۔ جولیا نے برورد انے والے انداز میں کہا۔ اس کی برورد اہث الی تھی۔ کہ سب نے اس کی آ واز س لی تھی۔

''شٹ اپ۔ بیتم کس زبان میں بات کر رہی ہو'' ..... ٹائیگر نے جان بوجھ کر دوسرے مشین من برداروں کے سامنے جولیا پر برستے ہوئے کہا۔

'' کچھ نہیں۔ چلو'' ..... جولیا نے جیسے بے چارگ کے عالم میں کہا۔ وہ سب مشین من برواروں کے تعیرے میں کمرے سے نکلے اور مختلف کمروں اور راستوں سے ہوتے ہوئے ایک دروازے کے یاس آ کر رک مجے۔

"اندر چلو"..... ٹائیگر نے غرا کر کہا اور وہ سب ایک ایک کر کے ایک کر کے کرے میں داخل ہو مجے۔ سامنے بڑی می مشین تھی جس کے کرے میں داخل ہو مجے۔ سامنے بڑی می مشین تھی جس کے

سامنے ایک لمبا تر نگا ساہ ہوش موجود تھا۔ ان کے اندر آتے ہی مشین گن بردار بھی اندر آ گئے۔ ٹائیگر نے ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ قطار میں کھڑا کر دیا تھا۔مشین ممن بردار ان کے بیچھے تھا۔ بگ ماسر سامنے کری ہر بیٹا ان سب کو تیز نظروں سے محصور ربا تھا۔

" كرسٹن " ..... يك ماسر نے ٹائيگر سے مخاطب ہو كر كہا۔ "لیس باس" " اللّکر نے مؤدبانہ کہے میں کہا۔

'' مظہن عمن مجھے دو''..... بگ ماسٹر نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا اور مشین مین میک ماسٹر کو دے دی۔ اسے اظمینان سے مشین من عب ماسر کو دیتے دیکھ کر جولیا کی آ مکھوں میں الجھن لبرانے کی۔ وہ سوچنے کی کہ اگر یہ سی مج ٹائیگر ہے تو اس نے مشین کن بگ ماسٹر کو کیوں دے دی ہے۔ یہی سوال باقی سب کی آ تکھوں میں بھی تھا۔ وہ حمرت سے نقاب یوش ٹائیگر کی طرف د مکھ رہے تھے۔ بگ ماسرمشین کن لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آ ہت آ ہتہ چلنا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔

"توتم سب نے زہر کی گیسوں سے بیخے کے لئے اپنی گولیاں نگل رکھی ہیں''.... بگ ماسر نے جولیا کے سامنے آ کر غراہت بھرے کہتے میں کہا۔

" الله الله الله الله الله الله الله المركباء

جس سے تمہارے جم اس قدر ہارڈ ہو گئے ہوں گے کہتم پر جتنی مرضی کولیاں برسائی جائیں لیکن تم یر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا'۔ مک ماسٹر نے طنزیہ کہے میں کہا۔

"" تم ہمیں ہلاک کیوں کرنا واہتے ہو" ..... جولیا نے بے خوفی

" کیوں۔ کرے میں تم نے میری اور اینے ساتھی عمران کی باتیں نہیں سی تھیں۔ ویے بھی میں تم سب کو اینے تمام راز با چکا مول اس کے میں تم میں ہے کسی کو بھی زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا'' ..... مجک ماسٹر نے کہا۔

" كيول - ورت موجم سئ " جوليان فطزيه لهج من كها -"میں اصول بیند ہوں۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس سے میجی نبیں ہتا۔ مجی تم'' ..... بگ ماسر نے غرا کر کہا۔

"اصول پند ہو تو اس طرح تم ہمیں بزدلوں کی طرح کیوں ہلاک کرنا جائے ہو۔ ہمارے سرول پر وس مسلح افراد مسلط ہیں اور تم بھی مشین من لئے ہارے سامنے کھڑے ہو' ..... جولیانے کہا۔ "تو تم كيا حامق مو-كيا مين ان سب كو يهان سے بھيج دول"-گب ماسٹر نے کہا۔

" بنہیں۔تم مشین من مینک دو اور بہادروں کی طرح ہم ہے لرو ' ..... جوليا نے كہا۔

"ميرے پاس اتنا فالتو وقت نہيں ہے لؤكى كه ميں تم جيسوں

'' پھر تو تم سب نے یقینا ایس گولیاں بھی نگل رکھی ہوں گی ۔ ''پھر تو تم سب نے یقینا ایس گولیاں بھی نگل رکھی ہوں گ

ے لڑ کر اپنا وقت برباد کروں۔ میرا مقصدتم سب کی ہلاکت ہے اور میں تہمیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا''…… بک ماسر نے کہا۔ اس کے لیجے میں بے پناہ غراب تھی۔ ساتھ ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ جولیا نے سامنے کھڑے ٹائیگر کی طرف دیکھا تو ٹائیگر نے آئی کوڈ سے ایک مخصوص اشارہ کیا جے جولیا سمیت اس کے ساتھیوں نے بھی بخوبی سمجھ لیا۔ بک ماسٹر نے سامنے آ کرمشین کے ساتھیوں نے بھی بخوبی سمجھ لیا۔ بک ماسٹر نے سامنے آ کرمشین گن ان کی طرف کر دی۔

"" مبران کے پیچے کے سے ہٹ جاو'' ..... بگ ماسٹر نے مہر ان کے پیچے کے ساہ پوٹی ساتھیوں سے کہا تو وہ تیزی سے ایک طرف ہٹتے چلے گئے۔ ای لیحے بگ ماسٹر نے مشین گن کا فریر وبا دیا لیکن مشین گن سے گولیاں نگلنے کی بجائے کھٹ کھٹ کر تیز آ دازیں سائی دیں تو بگ ماسٹر بے افتیار چونک بڑا۔

"دمشین کن خالی ہے۔ کیا مطلب" ..... بگ ماسٹر نے جیرت بھرے لیج میں کہا اور غصے سے ٹائیگر کی طرف مڑا جو اس کے نزدیک بی کھڑا تھا۔ جیسے بی وہ ٹائیگر کی طرف مڑا ٹائیگر نے جیب سے سائیلنسر لگا ریوالور تیزی سے نکال کر اس کے سر سے لگا دیا۔ "میں نے بی مشین گن کا میگزین خالی کیا تھا مسٹر بہ ماسٹر" ..... ٹائیگر نے بدلی ہوئی آ واز میں کہا۔ اس نے جیسے بی ریوالور بگ ماسٹر کے سر سے لگایا وہاں موجود سلح افراو بری طرت ریوالور بگ ماسٹر کے سر سے لگایا وہاں موجود سلح افراو بری طرت سے چونک پڑے اور انہوں نے فوراً مشین گنوں کا رخ ٹائیگر ن

طرف کر دیا لیکن ٹائیگر، میک ماسٹر کی سائیڈ میں الیمی پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مشین میں جلاتا تو سب سے پہلے اس کا نشانہ میک ماسٹر بنآ۔

''تو تم ان کے ساتھی ہو'' ۔۔۔۔ بک ماسر نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھیٹریوں جیسی غراہٹ تھی۔

> ''ہاں' ' ' ' ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ ''کرسٹن کہاں ہے' ' ' ' کسٹر نے بوجھا۔

"وہ بزدل تھا۔ اس نے میرا مقابلہ کرنے کی بجائے دانتوں میں چھپا ہوا زہر یلا کیپول چبا کر خود کو ہلاک کر دیا تھا"..... ٹائیگر نے کہا۔

"فی الحال تو تم میرے نشانے پر ہو۔ اپنے آ دمیوں سے کہو کہ اسب اپنا اسلحہ گرا دیں ورنہ' ..... ٹائیگر نے غراہت بھرے لیجے میں کہا۔

" " " بنیں۔ ان میں سے کوئی اسلح نہیں گرائے گا۔ کاز کے لئے اگر میرے ساتھی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کا ہی چیف ہوں " ..... بگ ماسٹر نے کہا۔

"کیا مطلب" ..... ٹائیگر نے چونک کر کہا۔
"" کم سب میری زندگی کی پرواہ مت کرو۔ اڑا دو ان سب
کو" ..... بگ ماسٹر نے ٹائیگر کے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
اپنے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت کہے میں کہا اور اس کا
عکم سنتے ہی ان سب نے مشین گنوں کا رخ پاکیشیا سیرٹ سروں
کے ممبران کی طرف کر دیا۔ دوسرے کمے کمرہ لیکخت مشین گن کی
تر تر اہوں اور انسانی چیوں سے بری طرح سے کونج اٹھا۔

کری سے اٹھتے ہی عمران تیزی سے اس دیوار کی طرف آیا جس میں دروازہ تھا۔ کو اب دیوار میں دروازہ دکھائی نہیں وے رہا تعالیکن عمران اس دروازے والے جصے کے ماس آ کر رک گیا۔ اس نے تیزی سے کلائی سے ریست واج اتاری۔ اس نے محری کو بلنا اور گفری کا نحلا حصہ دو انگلیوں سے محما کر کھو لنے لگا۔ جیسے ہی محری کا نحلا حصہ الگ ہوا عمران نے محری کی مشینری کے ایک ھے میں کی ہوئی باریک ی تی باہر نکال کی۔ اس نے تی کو ای ایک انگل کے سرے ہر رکھا اور انگل کے ساتھ بنی کو تیزی ہے دیواریر رگڑنے لگا۔ وہ جسے جسے بی دیواریر رگڑ رہا تھا بی گرم ہوتی جا رہی تھی۔ عمران کی انگل جلنے لکی تھی لیکن اس نے ہاتھ نہ روکا اور تیزی سے بی دیوار پر رگڑتا رہا۔ پھر اس نے دیوار سے انگلی مٹائی تو بی دیوارے چیک چکی تھی۔ اس بی کا پہلے سلور رنگ تھا

کیکن د بوار سے رگڑنے پر پی کا رنگ بدل گیا تھا۔ اب پی میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی۔

پی دیوار پر چیکے دیکھ کر عمران تیزی سے پیچے ہٹا اور اس نے گھڑی کے ڈائل پر انگوٹھا رکھا اور دوسری انگلی گھڑی کے بیچے رکھ کر اسے پیڑا اور گھڑی کا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ وہ سامنے والی دیوار سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سامنے دیوار پر چیکی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دونوں انگلیوں ہے گھڑی کو پریس کیا تو اچا تک گھڑی کی سائیڈ سے باریک روشنی کی ایک کیری نکلی اور سیدھی اس سرخ پی سے جا تکرائی۔

جیسے بی روشی پی سے کرائی پی کافت اور زیادہ سرخ ہوگی اور
اس سے دھواں سا نگلنے لگا۔ پھر پی سے بول چنگاریاں پھوٹی
لگیں جیسے الیکٹرک راڈ سے ویلڈ تک کرتے ہوئے چنگاریاں پھوٹی
ہیں۔ اس لمحے تیز جھماکا ہوا اور عمران نے بے اختیار آ کھیں بند کر
لیس۔ جھماکے سے اس قدر تیز روشی بیدا ہوئی تھی جیسے یکافت وہاں
گئ ہزار واٹ والے بلب روش ہو گئے ہوں۔ پھر جیسے بی روشی
خنم ہوئی سامنے دیوار یہ ہی ایک بڑا سا سوراخ دکھائی دیا۔ روشن
والن جیسا سوراخ جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک آ دمی آ سائی
دائن جیسا سوراخ جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک آ دمی آ سائی

جیسے ہی و بوار میں سور اخ ہوا عمران نے گھڑی سے نکلنے والی روشی بند کی اور گھڑی فورا ج یب میں ڈال لی۔ پھر اس نے لباس ک

خفیہ جیب سے ایک بیرنگ بال جیہا چھوٹا سا شیشے کا بال نکالا اور اسے دیوار کے سوراخ سے فورا باہر مھینک دیا۔ کرشل بال جیسے ہی دوسری طرف سرا ایک ملکا سا دھاکہ ہوا اور سوراخ سے نیلا دھواں سا پھیلنا و کھائی ویا۔ عمران نے فورا سائس روک لیا کیونکہ دھواں اس سوراخ سے اندر آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی وائیس ٹا مگ كى جراب مي المحدد الا جب اس كا باتھ بابر آيا تو اس كے باتھ میں ایک منی بعل تھا۔ بیمنی بعل اتنا چھوٹا تھا کہ اے آسانی سے ایک ہاتھ میں چھیایا جا سکتا تھا۔ پھل کی نالی باریک تھی اور اس پر ایک بنن لگا ہوا تھا۔عمران نے پھل لیا اور تیزی سے سامنے دیوار کی طرف دور برا۔ دور تے دور تے وہ یکافت اچملا۔ اس کا جم نیزے کی طرح سیدها ہوا اور وہ دیوار کے سوراخ سے نکاتا جلا مگیا۔ دوسری طرف آتے تی اس نے اپنا جسم موڑا اور قلابازی کھاتے ہوئے زمین پر آ گیا۔ زمین پر آتے ہی وہ وائیں پہلو کے بل زمین بر کرا اور محومتا ہوا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بدستور اپنا سائس روک رکھا تھا۔

اس طرف کرے میں بدستور نیلا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہاں دو نقاب پیش گرے پڑے تھے۔ وہ شاید اس کرے کی مگرانی کر رہے تھے۔ دیوار میں ہونے والے سوراخ کو دہ ابھی سیجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے۔ دیوار میں ہونے والے سوراخ کو دہ ابھی سیجھنے کی کوشش کر ہی دہواں نیلا دھواں پھیلا دے تھے۔ عمران نے دیا تھا جس سے وہ وہیں ہے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ عمران نے دیا تھا جس سے وہ وہیں ہے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ عمران نے

ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے سامنے وروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر راہداری ہیں دیکھا۔ وہال کوئی نہیں تھا۔ وہ منی پعل لئے باہر آ حمیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور تیزی سے دائیں طرف بھا گیا چلا حمیا۔ اسے اپنے ساتھیول کی فکر تھی جنہیں ہلاک کرنے کے لئے مجک ماسٹر ان کے کمرے میں زہر کی تیس چھوڑنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجک ماسٹر آئیں زہر کی تیس سے ہلاک کرتا عمران آئیں ہر حال میں اس کمرے نے تر داد کرا لینا جاہتا تھا۔

راہداری میں اے ایک بند کرہ دکھائی دیا۔عمران نے فورا منی بعل کا رخ اس وروازے کی طرف کیا اور بنن دبا دیا۔منی بعل ے سرخ روشن می نکل کر دروازے پر پڑی۔ ایک زور دار دھا کہ ہوا اور کمرے کا دروازہ مکڑے مکڑے ہو حمیا۔ دروازہ ٹو شتے ہی عمران بکل ک ی تیزی ہے انگل کر اندر آ عمیا۔ سامنے دو غیر مللی د کھے کر وہ تھ شھک حمیا۔ غیر ملکیوں نے نقاب نہیں لگا رکھے تھے۔ ان کی مشین تنیں سامنے میز پر پڑی تھیں۔ وہ حمرت سے آ تھیں بھاڑے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھرعمران کو اندر آتے و کھے کر انہیں جیسے ہوش آ گیا۔ وہ مر کر تیزی سے مشین گنوں کی طرف جعیشے ای کمی عمران نے منی پیفل کا بنن دبا دیا۔ سرخ روشیٰ باری باری ان دونوں پر بڑی اور دھاکے سے ان کے جسم مین کر وہاں بگھرتے چلے گئے۔ ان دونوں کو ہلاک کرتے ہی

عمران ملث کر تیزی سے باہرنکل آیا۔ راہداری میں آتے ہی وہ تیزی سے آ محے برحا۔ اجا تک ایک کرے کا دروازہ کھلا اور ایک ساہ یوش مشین من کئے المحمل کر باہر آ عمیا۔ عمران کو د کھے کر اس نے مشین من سیدمی کی عی تھی کہ عمران کے مشین پول سے سرخ روشی نکل کر اس بر برای اور اس کا جسم کسی بم کی طرح میت میا۔ عمران کے چیرے یر انتہائی تحق اور زہریلا پن تھا۔ بک ماسر نے اسے جو کچھ بتایا تھا اے س کر اس کے دل و دماغ میں آگ کا طوفان سا بریاہو گیا تھا۔ بک ماسر یاکیشیا کے ساتھ یاکیشا کی عوام ادر فوج کا بھی وحمن تھا۔ اس کے قبضے میں نبیلہ نامی اڑک تھی جو خفیہ اور تاریخی سرنگ کا راستہ جانتی تھی۔ اگر وہ لڑکی اے اس سرنگ کا پنة بنا دين تو يا کيشا ميں ايريميا فوج مڪس آتي اور ادهر مک ماسر حکومت کا تخته الث دیتا۔ فوج میں کھس کر وہ فوجیوں کو ڈائمنڈ لائٹ جیسے تباہ کن نشے میں جتلا کر دیتے اور یا کیشیائی فوج کی طاقت ان کے حوصلے اور ان کا عزم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا۔ اس فوج میں ایر می فوج شامل ہو جاتی اور پھر یا کیشیا پر ہیشہ ہیشہ کے لئے ان کا تسلط قائم ہو جاتا۔

اِن نے منی پیول کا بنن دبا دیا۔ سرخ پاکیشیا کی سالمیت اور مفاد کے لئے عمران بھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے منی پیول کا بنن دبا کے جسم تھا۔ خاص طور پر وہ ایسے ملک دشمن عناصر کونہیں چھوڑتا تھا جن کے گئے۔ ان دونوں کو ہلاک کرتے ہی جوائم بھیا تک ہونے کے ساتھ ساتھ جارحانہ بھی ہوں۔ ایسے مجمول کے لئے عمران سفاک درندہ بن جاتا تھا اور عمران جب مجمول جسے عمران سفاک درندہ بن جاتا تھا اور عمران جب

گرے ہوئے عمران پر فائرنگ کرتے عمران کی مشین من نے شعطے
اور وہ اچھل انچھل کر گرتے چلے گئے۔ عمران اٹھا اور ایک بار
پھر راہداری میں بھا گئے لگا۔ کمروں کے دروازے کھل رہے تھے اور
مسلح افراد وہاں سے نکل نکل کر باہر آ رہے تھے لیکن عمران انہیں
مشین گنیں سیدھی کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ مشین گن افراد کے ساتھ ساتھ منی پسطل بھی استعال کر رہا تھا جس سے ان مسلح
افراد کے ایک لیمے میں گلڑے بھر جاتے تھے۔ عمران عمارت کے
افراد کے ایک لیمے میں گلڑے بھر جاتے تھے۔ عمران عمارت کے
ہر جھے میں بھا گنا پھر رہا تھا۔ مشین کن کا میکزین خالی ہوتے ہی
وہ خالی مشین گن ایک طرف پھیک دیتا تھا اور اس کی جگہ دوسری
مشین گن اٹھا لیتا تھا۔

کوشی کی راہداریاں اور تمام کمرے ساؤیڈ پروف تھے اس لئے فائرنگ اور چینوں کی آ وازیں انہی کمروں میں جاتی تھیں جن کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ عمران ان کمروں میں موجود غیر ملکیوں کو ہلاک کرتا جا رہا تھا جن کمروں کے دروازے بند ہوتے تھے وہ منی پیول سے شعاع مار کر ان دروازوں کے کلڑے کر دیا تھا اور فورا اندر کھس جاتا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دہ جیسے بی اندر کھسا اسے وہاں عجیب وغریب مشینوں اور ان کی تاروں کا جال سا نظر آیا۔ بے شار تاریں اور اور داکیں باکیں کی درواروں سے نکل کر اس کمرے میں آ رہی تھیں اور دہاں موجود دوسری مشینوں میں جا رہی تھیں۔ ایک مشین پر نظر پڑتے ہی عمران دوسری مشینوں میں جا رہی تھیں۔ ایک مشین پر نظر پڑتے ہی عمران

درندے کے روپ میں آتا تھا تو وشنول اور مجرمول کو اس طرح سے چیر پھاڑ ڈالیا تھا کہ ان کا نام و نشان تک مث جاتا تھا۔ سیاہ پوش کے ہلاک ہوتے ہی عمران برق رفقاری سے آگے بڑھا ادر اس نے اس کی گری ہوئی ایک مشین محن اٹھا لی۔ اس نے کمرے کی دیوار سے لگ کرمشین می کا رخ کمرے کی طرف کیا اور مشین می دیوار سے لگ کرمشین می کا رخ کمرے کی طرف کیا اور مشین می کا رخ کمرے کی طرف کیا اور مشین می کا رخ کمرے کی طرف کیا دیگرے دو چینی شائی دیں۔

عران نے سیدھا ہو کر زور سے وروازے پر پاؤل مارا اور انجیل کر اندر آ گیا۔ سامنے فرش پر دو سیاہ پوش زمین پر پڑے توپ رہے تھے۔ عران نے جبڑے مسیخے ہوئے ایک بار پھر ان پر فائر تک کھول دی۔ تر تر تر ابث ہوئی اور سیاہ پوشوں کے پھڑ کتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے۔ جس طرح سیاہ پوش اس کرے سے نکلا تھا عران کو یقین تھا کہ اس کے ساتھی اس کرے میں نہیں ہول سے اس کے ساتھی اس کرے میں نہیں ہول سے اس کے ساتھی اس کرے میں نہیں ہول سے اس کے ساتھی اس کرے میں نہیں ہول سے اس کے ساتھی اس کرے میں نہیں ہول

ان دونوں کو ہلاک کر کے وہ کمرے سے نکلا تو اچا تک اسے سامنے سے بھا گئے قدموں کی آ دازیں سائی دیں۔ ساتھ ہی ترززاہت ہوئی اور کئی گولیاں اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ عمران فورا زمین پر گرا۔ اس کا جسم کسی لٹو کی طرح محوم کر اس طرف من جس طرف سے دو مشین من بردار بھا گئے ہے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مشین من بردار بھا گئے ہے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ

بل کی می تیزی ہے آ مے بردھا اور آئکھیں مھاڑ مھاڑ کر اس مشین کو دیکھنے لگا۔ چند کمحے وہ غور سے اس مشین کو دیکھنا رہا ادر اس نے غصے میں آ کر اس مشین کے ساتھ لکی تاروں کو زور زور سے جھکے دے کر توڑنا شروع کر دیا۔ تاریں ٹوٹے ہی مشین پر لگے بلب بجھتے کیے اور مشین بند ہو گئی۔ عمران نے غصے سے دوسری مشینوں کی طرف دیکھا پھر سر جھٹک کر وہ تیزی ہے کمرے سے یا ہرآ عمیا۔ کمرے سے نکل کر وہ ایک اور راجداری میں آیا اور مختلف كرون سے موتا موا أيك كرے من آ كيا جس كي شالي ديوار كھلي ہوئی تھی اور نیچے سے آوازیں سائی دے رہی تھیں۔عمران بجل کی ی تیزی ہے اس تھلی ہوئی دیوار کی طرف بڑھا اور سائیڈ ہے لگ گیا۔ اس نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا تو اے وہاں سیرھیاں دکھائی دیں۔ نیچے ایک ہال نما تمرہ تھا۔

عمران نے لیزر پیل جیب میں ڈالا اور دیوار کے ساتھ لگ کر نہایت احتیاط سے جھے جھے انداز میں سیرھیاں اتر نے لگا۔ اسے کمرے کے دائیں طرف سے آ وازی آ رہی تھیں۔ وہ دیوار سے لگا سیرھیاں اتر رہا تھا اور جب وہ آ خری سیرھی پر آیا تو ایک بار پھر دیوار سے چپک گیا۔ اس نے چند کھے توقف کیا اور پھر تھوڑا سا پھر دیوار سے چپک گیا۔ اس نے چند کھے توقف کیا اور پھر تھوڑا سا سر نکال کر دوسری طرف دیکھا تو اسے وہان اپنے ساتھی قطار فیل میں کھڑے وکھائی وئے۔ میرھیوں سے ذرا فاصلے پر دس سیاہ پیش میں کھڑے تھے جن کی مشین گنوں کا رخ یا کیشیا سیرٹ سروس کے کھڑے جن کی مشین گنوں کا رخ یا کیشیا سیرٹ سروس کے

ممبران کی بجائے ایک طرف کھڑے دو سیاہ پوشوں کی طرف تھا جن میں سے ایک سیاہ پوش نے دوسرے سیاہ پوش کے سر سے سائیلنسر کے ریوالور کی نال لگا رکھی تھی۔

"تو تم ان کے ساتھی ہو" ..... غیر مسلم سیاہ بیش نے ریوالور والے سیاہ بیش سے مخاطب ہو کر کہا۔

''ہاں'' ۔۔۔۔۔ دوسرے سیاہ پوش نے کہا اور اس کی آواز سن کر عمران چونک پڑا۔ وہ ٹائیگر تھا۔

" كرسن كبال ب " ..... مب ماسر في يوجها ـ

''وہ بزدل تھا۔ اس نے میرا مقابلہ کرنے کی بجائے دانتوں میں چھپا ہوا کیپول چبا کر خود کو ہلاک کر لیاتھا''..... ٹائیگر نے کہا۔

''فی الحال تو تم میرے نشانے پر ہو۔ اپنے آ دمیوں سے کہو کہ وہ سب اپنا اسلح گرا دیں۔ ورنہ'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے غراہث بھرے انداز میں کہا۔

" فنيس ان من سے كوئى اسلىنبيں كرائے گا۔ كاز كے لئے اگر ميرے ساتھى اپنى جانيں قربان كر كتے ہيں تو ميں بھى ان كا عى

اے د کھے کرمسرت بھرے کہے میں کہا۔ "تت۔ تت۔ تم بارڈ روم سے باہر کیے آئے" ۔۔۔۔ میک ماسر

نے اس کی طرف آئیس پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے گہا۔
"میں ڈم ڈم جادوگر کا شاگرد خاص ہوں۔ اس نے مجھے بند
کردن سے نکلنے کا گرسکھا رکھا ہے۔ ادھر میں نے آئیس بندکیس
اور جب کھولیں تو میں ہارڈ ردم سے باہر تھا"..... عمران نے

معراتے ہوئے کہا۔

"اده- اوه- تم نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر ویا ہے-تم-تم۔ میں تہمیں زندہ نبیں چھوڑوں گا۔ میں تم سب کو ہلاک کر دول كا" .... بك ماسر نے غصے سے چھتے ہوئے كہا۔ ساتھ بى اس كى ٹانگ چکی اور ٹائیگر جو عمران کی طرف متوجہ تھا بری طرح سے الركھراتا ہوا عمران سے آ مكرايا اور وہ دونوں سنجلتے سنجلتے عمر بڑے۔ بک ماسر نے ٹائیکر کے سینے میں ٹانگ ماری تھی۔ اس ے پہلے کہ وہ کچھ بچھتے میک ماسر بھل کی می تیزی سے مر کرمشین کی طرف جھیٹا اور اس نے مشین کے ایک بٹن پر زور سے ہاتھ مار دیا۔ یہ و کمچ کر تنویر اچھلا اور پوری قوت سے میک ماسٹر سے آ مکرایا۔ اس کا سر میک ماسٹر کے عین سینے پر بڑا اور میک ماسٹر انتیل کر زمین بر كرا اور على فرش بر كمستا موا بيجيد ديوار سے جا كرايا۔ اى كم اجا تک سرر سرر کی تیز آوازی سائی دین اور ویوارل بر لکلخت فولادی جادری گرتی چلی تنئیں۔ برسی فولادی جادر نے سٹرھیوں والا

ماسٹر ہوں'' ..... بگ ماسٹر نے غراتے ہوئے کہا۔ '' کیا مطلب'' ..... ٹائیگر نے چونک کر کہا۔

''تم سب میری زندگی کی پرواہ مت کرو۔ اڑا دو ان سب کو''…… بگ ماسٹر نے ٹائیگر کے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ساہ بوٹل ساتھیوں سے مخاطب ہو کر انتہائی تیز لہج میں کہا اور اس کا تھم سنتے ہی ساہ پوشوں نے مشین گنوں کے رخ سیکرٹ سروس کے ممبران کی طرف موڑ لئے۔ اب عمران کے لئے وہال رکے رہنا خطرناک تھا۔ جیسے ہی ساہ پوٹس سیکرٹ سروس کے ممبران کی طرف مڑے مران اچھل کر نیچ آ گیا۔ دوسرے لیے اس نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور پھرمشین گن کی مخصوص ترقراہ ٹول کی آ وازوں کے ساتھ ہی ساہ پوٹس چینے ہوئے اچھل اچھل کر نیچ آ وازوں کے ساتھ ہی ساہ پوٹس چینے ہوئے اچھل اچھل کر نیچ

عمران نے مشین کن کا برسٹ نیم وائرے کی شکل میں مارا تھا۔
اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اس کی گولیوں کا نشانہ
اس کے ساتھی نہ بنیں۔ سیرٹ سروس کے ممبران ویسے بھی فائر گگ
ہوتے ہی ادھر ادھر چھائگیں مار چکے تھے۔ چند ہی آمحوں میں وس
کے وس مسلح افراو وہاں تڑ پتے نظر آئے۔ بک ماسٹر آئکھیں بھاڑ
کیواڑ کر اپنے ساتھیوں اور عمران کی طرف و کھے رہا تھا۔ عمران کو و کھے
کر ٹائیگر اور باتی ساتھیوں کے چہروں پر اظمینان آگیا۔
کر ٹائیگر اور باتی ساتھیوں کے چہروں پر اظمینان آگیا۔

داوہ۔ عمران تم۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو' ..... جولیا نے

ہے کیونکہ وائٹ سار ایجنسی مشن کی کامیابیوں کے گئے بھی زند میاں ختم کرتی ہیں اور مشن کی ناکامی پر بھی۔ میرا وقت بورا ہو گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں مگر اس بار میں اکیلائبیں جاؤں گاتم سب کو میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ میں نے بنن پریس کر کے اس کمرے کوسیلڈ کر دیا ہے۔ اس کرے کے سیلڈ ہوتے ہی ڈائنامالیٹ سٹم آن ہو گیا ہے۔ اب بس چند کموں کی بات ہے پھر یہاں خوفاک تابی آ جائے گی۔ الی تابی جس سے نہ میں نیج سکول گا اور نہ تم۔ میں این اصل مشن میں تو ناکام ہو حمیا ہول لیکن میرے گئے یہی بہت بری کامیانی ہے کہ میں اینے ساتھ یا کیٹیا سکرٹ سروس اور اس خطرناک انسان عمران کوجھی ساتھ لے جاؤں گا۔تم سب کی ہلاکت بھی میرے لئے کامیانی ہے۔ بہت بری کامیانی۔ بس اس سائرن کے بند ہونے کی در ہے چھر یہاں ایک ہولناک دھاکہ ہو گا اور پھر۔ ہا۔ ہا۔ ہا'' .... مجب ماسٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے فاخرانہ کہے میں کہا اور زور زور سے قبقیے لگانے لگا۔ اس کی بات من كر تنوير غضبناك انداز مين عبك ماسركي طرف برها\_ ''رک جاؤ تنویر۔ یہ یاگل ہے۔ اس کئے یاگلوں کی طرح ہیہ بنس رہا ہے۔ بننے دو اسے کیونکہ بعد میں اسے بننے کا تو کیا رونے کا بھی موقع نہیں ملے گا'' .... عمران نے اٹھ کر اینے کپڑے جھاڑتے ہوئے اطمینان بحرے کہے میں کہا اور تنویر وہیں رک گیا۔

"لكن عمران- بير كهه ربا ب اس في اس كوهي من دائامائيك

راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ اب ان کے حاروں طرف ساٹ فولادی د بواریں محیں۔ احا تک مشین پر ایک بلب تیزی سے جلنے مجھنے لگا اور کمرے میں تیز خطرے کا سائرن نج اٹھا۔ " بید بید کیا ہو رہا ہے' ..... کراشی نے بوکھلا کر کہا اور کمرہ لکاخت تیز قبقہول سے موج اٹھا۔ وہ سب تیزی سے مگ ماسٹر کی طرف مڑے۔ بھی ماسٹر زمین برگرا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ "مِن جانتا تھا کہ تم لوگ یا پاکیشیا کی کوئی بھی ایجنسی بھی بھی یہاں پہنچ مکتی ہے۔ میں نے ان سب کے خاتم، کا یہاں ممل بندوبست كر ركھا تھا ليكن اس كے باوجود اصول كے تحت ميں نے اپنا اور اینے کاز کا بحاؤ کرنا ہے اس کئے میں نے اس عمارت میں انتہائی طاقتور ڈائنامائیٹ لگا رکھے تھے تاکہ خطرے کی صورت میں ان ڈائنامائیٹ کو تباہ کر کے اس عمارت کو تباہ کیا جا سکے۔ اپنے مشن کو بچانے اور گرفتاری دینے سے بہتر ہم موت کو گلے لگانا زیادہ پند کرتے ہیں۔ میں جانتا ہول کہتم سب بازی مار کیے ہو۔ تم لوگوں نے اس کوتھی میں کایا بلٹ دی ہے۔ اب شاید ہی اس عمارت میں میرا کوئی ساتھی زندہ ہو۔ میرامشن ختم ہو چکا ہے۔ میں ایے مقصد میں تاکام ہو چکا ہول لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جومشن ناکام ہونے پر مایوں ہو کر مردنیں جھکا لیتے ہیں۔ میرے اس مشن کو ختم کرنے کے ذمہ دارتم ہو۔ تم سب۔ این العجبسی کے اصولوں کے تحت اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حل نہیں

لگار کھے ہیں اور اس نے یہ کمرہ بھی سیلڈ کر دیا ہے' ..... جولیا نے تثویش بھرے لیجے میں کہا۔

''تو کیا ہوا۔ اچھا ہے ایک ساتھ ہی مریں۔ قبر بھی ہاری مشتر کہ ہوگی اور ہم جنت میں بھی ایک ساتھ جا کیں گے۔ جنت میں اگر حوریں تم سے زیادہ حسین ہو کیں تو میں بخوشی تنویر کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا اور''……عمران کی زبان چل پڑی۔

"نیتم کیا فضول بک رہے ہو۔ ہماری زندگیاں خطرے میں بیں۔ کچھ کرو عمران ورنہ ہم سب بے موت مارے جاکیں گئا۔ جولیا نے خصیلے کہتے میں کہا۔

"میں اب کیا کرسکتا ہوں۔ اس کمبخت مارے نے ڈائامائیک
بلاسٹنگ سٹم آن کر دیا ہے۔ تم سے کچھ ہوسکتا ہے تو کرلو۔ ویے
بھی میں تھک گیا ہوں۔ مثین کن چلا کر میں نے ایک ساتھ دی
وی آ دمیوں کو ہلاک کیا ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر میں انہیں
ہلاک نہ کرتا تو ان کی جگہ اس طرح تم سب پڑنے ہوتے۔ بگ
ماسٹر صاحب نے تو ٹائیگر کے ریوالور کی بھی پرداہ نہیں کی تھی"۔
عمران نے کہا۔

''میں ویکھنا ہوں۔ اس نے ای مشین سے بلاسٹنگ سٹم آن کیا ہے۔ میں اسے ابھی بند کر دیتا ہوں''.....صفدر نے مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"إ- با- با- اب كي نبيل موسكنا- ايك بار بلاسك سم آن

ہو جائے تو اسے آف کرنا نامکن ہو جاتا ہے۔ تم سب مرو کے۔
میرے ساتھ مرد کے ' ۔۔۔۔۔ بک ماسر نے بدیانی انداز میں ہنے
ہوئے کہا۔ اس کی بات من کر جولیا غرا کر رہ گئی۔ اس نے جھیٹ
کر ایک سیاہ بوش کی مشین گن افعائی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران
انے روکنا اس نے بگ ماسر پر فائرنگ کر دی۔ بک ماسر کا جم
گولیوں سے چھنی ہوگیا اور وہ لنوکی طرح گھومتا ہوا گرا اور ساکت

"اب لگاؤ قبقیم - انفو - لگاؤ زور زور سے تبقیم - لگاؤ" ..... جولیا نے اس کی لاش برایک اور برسٹ مارتے ہوئے انتہائی غضبناک لیج میں کہا۔ صغدر اور کینٹن شکیل مشین کے مختلف بٹن پرلیس کر رے تھے لیکن نہ مشین آف ہورہی تھی اور نہ ہی بجنے والا خطرے کا سائرن آف ہو رہا تھا۔ صدیقی، چوہان اور باقی سب دیواریں چیک کر رہے تھے کیکن فولا دی د بواریں بے حد مفوس اور موتی تھیں۔ بھر اجا تک بختا ہوا سائرن خود بخود آف ہو گیا اور کمرے میں لکافت موت کی سی خاموتی چھا گئی۔ سائران بند ہوتے ہی ان سب کی جیے سائسیں بھی رک گئی تھیں۔ انہیں بول محسوس مورہا تھا جیسے ابھی زور دار دھا کہ ہوگا اور اس عمارت کے ساتھ ساتھ ان سب کے بھی مكرے اڑ جائيں مے اور وہ سب ہميشہ ہميشہ کے لئے اس عمارت کے ملبے میں بی وقن موجا تیں گے۔

"ارے۔ کیا ہوا۔ تم سب تو یول خاموش ہو گئے ہو جسے تم

سب کو ایک ساتھ کسی سانب نے سونکھ لیا ہو' ..... اچا تک عمران کی

آنے سے پہلے وا نامائیف منا دیتے تھے' ..... کرائی نے کہا۔ ''ارے۔ توبہ کرو۔ ڈائنامائینس دیکھ کر تو میری ویسے ہی جان نکل جاتی ہے اور مجھے کیا معلوم اس مجل ماسر کے بچے نے عمارت میں کہاں کہاں ڈائامائیٹس لگا رکھے ہیں' .....عمران نے کہا۔ "يو چر" ..... جوليانے اے محورتے ہوئے كہا۔ '' پھر چھررر''....عمران نے کہا۔ "كيا كواس ب" ..... جوليان في منه بنا كركها-"مرا مطلب ہے ہم ان سب کو یہاں چھوڑ کر پھررر ہو جاتے نیں۔ انہیں یہاں جھوٹے موٹے دھاکے کا انظار کرنے وہ ہم باہر جا کر ایک دوسرے سے شادی کر کے برا دھاکہ کر دیتے ہیں۔ بڑے دھاکے یر تو تنور کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔ کیوں تنور ' ' .....عمران نے کہا تو وہ سب مس بڑے۔ '' بکو مت۔ جواب دو۔ دھا کہ کیوں نہیں ہوا''..... تنویر نے منہ " مجھے کیا معلوم۔ آجا کر دھاکے سے بوچھ لوکہ وہ اب تک ہوا کیوں نہیں۔ ویسے اگر ہو جاتا تو اچھا ہی ہوتا''....عمران نے کہا

"جھے کیا معلوم۔ جا کر دھاکے سے پوچھ لوکہ وہ اب تک ہوا کیوں نہیں۔ ویسے اگر ہو جاتا تو اچھا ہی ہوتا''.....عمران نے کہا اور دہ سب چونک کر اس کی طرف ویکھنے گئے۔ "کیا اچھا ہوتا''..... جولیا نے کہا۔ "کک۔ لگ۔ گک۔ کجونہیں۔م۔م۔ اس دھاکے کا کوئی اچھا سا چہکی ہوئی آ واز سائی دی اور سب چونک کر اس کی طرف و کھنے
گئے۔ عمران کے چہرے پر اب بھی اطمینان تھا۔
"نیہ سائرن" ...... جولیا کے منہ سے سرسراتی ہوئی آ وازنگل۔
"سائرن ۔ کون سا سائرن ۔ کہاں ہے سائرن" .....عمران نے
احتقوں کی طرح ادھر ادھر و کیھتے ہوئے کہا۔
"عمران صاحب۔ جب ماسر نے تو کہا تھا کہ سائرن بند ہوتے
ہی یہاں دھا کہ ہو جائے گا اور " ..... صفدر نے ای انداز میں کہا۔
"اچھا۔ اچھا۔ تو تم سب دھا کہ ہونے کا انتظار کر رہے ہو۔
سائرن بند ہوگا تو دھا کہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کرو انتظار۔ اگر دھا کہ
ہو جائے تو جھے بتا دینا۔ میں نے بھی عرصہ ہوا کسی دھاکے کی آ واز
نہیں سی اسے مران نے کہا۔

''اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہما کہ نہیں ہوگا''.....کیپٹن تکیل نے کہا۔ عمران کا اطمینان و کمچہ کر اس کے چبرے بر بھی اطمینان آ عما تھا۔

" مران صاحب كا اطمينان وكم كرتو ايبا بى لگ رہا ہے۔ ويے بھى مجب ماسر نے كہا تھا كہ سائرن بند ہوتے ہى دھاكہ ہو جائے گا۔ سائرن بند ہے۔ اگر دھاكہ ہونا ہوتا تو اب تك ہوگيا ہوتا''…… چوہان نے كہا۔

"لیکن دھاکہ ہوا کیوں نہیں۔ کیا عمران صاحب نے یہاں

تھیں اور مشین آف کر دی تھی اس لئے بگ ماسٹر نے جب بیاں بلاسٹنگ سٹم کو آن کیا تو یہاں سائرن نے اٹھے تھے نیکن مین بلاسٹنگ سٹم آف تھا اس لئے ڈائنا ئیٹس چارتی نہیں ہوئے تھے تو دھ کہ تھے۔ اب جب ڈائنا ایمٹس چارج بی نہیں ہوئے تھے تو دھ کہ کیے ہو سکتا تھا'' سے عمران نے جواب ویتے ہوئے کہا اور وہ سب خویل سانسیں لے کر رہ گئے۔

"الی مشینیں تو بڑے بڑے یہاں بلاسنگ سٹم کیوں نصب کیا تھا۔
ایسی مشینیں تو بڑے بڑے بہازوں کو ڈائنامائیٹس سے بلاسٹ
کرنے کے لئے لگائی جاتی ہیں تاکہ دور دور رکھے ہوئے ڈائنامائیٹس
ایک ساتھ چارج ہوکر بلاسٹ ہوں اور وہ بھی بغیر کسی دتھے ہے'۔
جولیا نے کہا۔

''وائٹ سار ایجنی خودکش قتم کی ایجنی تھی۔ اپنے مفاد کے لئے یہ لوگ خودکشیاں کرنے سے در لیغ نہیں کرتے تھے۔ بگ ماسر نے یہاں بھی ایباسٹم لگا رکھا تھا کہ اگر اے اور اس کے ایجنٹوں کوکوئی خطر ہو اور ان کے زیج نکلنے کی کوئی راہ نہ ہوتو یہ گرفتار ہونے کی بجائے خود کو بی اڑا لیس اور ان کے ساتھ ممارت میں جو بھی ہوتا وہ بھی اڑ جاتا اور وہ بھی بغیر برول کے''……عمران نے کہا۔ ہوتا وہ بھی اڑ جاتا اور وہ بھی بغیر برول کے''……عمران نے کہا۔ ''وائٹ سار ایجنی کا تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ گر ان کا مش'' صفدر نے کہا۔

"ان کے ساتھ ہی ان کا مشن بھی فتم ہو گیا ہے۔ ابھی عب

عمران نے کہا اور وہ سب ہنے گھے۔ عمران شادی کے بعد ہونے والے بچے کو دھاکے سے منسوب کر رہا تھا۔
"اب تم سیدھی طرح کچھ بتاؤ کے یا اس طرح اوٹ پٹا تک ہا گئے رہو گے' ..... جولیا نے تیز لہج میں کہا۔

"کیا بتاؤں۔ شادی کیے ہوتی ہے یا دھا کہ ہونے کے بارے میں بتاؤں" .....عران نے شرارت بجرے کیجے میں کہا اور جولیا کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی بے اختیار ہنس دیئے تھے۔
"مران نداق کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تم اپنی حد کراس کر رہے ہو" ..... تنویر نے غرا کر کہا۔

" ( کراس کمال ہے۔ میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں اور حد کراس بھی کر حمیا۔ جیرت ہے " .....عمران بھلا آ سانی سے کہاں باز آ نے والوں میں سے تھا۔

"عران صاحب بلیز۔ اب بنا مجھی دیں کہ عب ماسر کا ڈائنامائیٹ سٹم کیے فیل ہو گیا ہے" .....کراٹی نے کہا۔

"اب تم است لاؤ سے پوچھ رہی ہوتو چلو میں تہہیں بتا دیتا ہوں گرکسی کو بتانا نہیں۔ ایک کمرے میں اس کوشی کا کنٹرولنگ سٹم لگا ہوا تھا۔ کوشی میں گلی ہوئی تمام مشینوں کو اس کنٹرول روم سے ہی کنٹرول کیا جاتا تھا۔ وہاں ایک ریڈ پاورمشین گلی ہوئی تھی۔ اس مشین سے ایک ساتھ بے شار ڈائٹا ایشس کو چارج کر کے بلاسٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس مشین کی ساری تاریں توڑ دنی بلاسٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس مشین کی ساری تاریں توڑ دنی

Downloaded from https://paksociety.com

397

پر عران آگے بڑھا اور اس نے مشین کے مختف بنن پریش کرے کہ شروع کر دیئے۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک بٹن پریس کیا کمرے کی دیواروں سے فولادی دیواری بہتی چلی گئیں۔ فولادی دیواری بنج علی گئیں۔ فولادی دیواری بنج علی ممبران نے مشین گئیں اٹھا کی اور تہہ فانے سے نکلتے چلے کے۔ انہوں نے کوشی میں موجود وائٹ سار ایجنی کے باتی ایجنوں کے انہوں کے والک کیا اور ایک کمرے سے ایک نوجوان لڑی کو نکال کر لے آئے جے ایک کری پر رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ دہ نبیلہ تھی۔

کونی کے ایک تہہ فانے میں انہیں اسلحہ کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ملا جے دکیے کر وہ جمران رہ گئے۔ بگ ماسٹر دافعی وہاں پوری تیاری ہے رہ رہا تھا۔ حکومت کا تختہ النے کے لئے اس نے اس قدر اسلحہ اکشما کر رکھا تھا جس سے ہو بڑی ہے بڑی نوج کا بھی مقابلہ کر سکتا تھا۔ عمران ان سب کو ہدایات دے کر دہاں سے نکل گیا اور دانش منزل آ گیا۔ دانش منزل آ تے ہی اسے ایک اور جیران کن اور نئی خبر سننے کو کمی جے سنتے ہی وہ رکے بغیر دانش منزل سے نکل گیا اور جمران کی اور مشافات کی طرف جانے وائی سپورٹس کار میں انتہائی برق رفتاری سے مضافات کی طرف جانے وائی سڑک پر اڑا جا رہا تھا۔

اسٹر نے نبیلہ سے اس خفیہ تاریخی سرگ کا پتہ نبیں چلایا تھا۔ اس کا ذہن سکین کرنے کے لئے اس نے ایکریمیا سے ایک اسکینگ مشین منگوائی تھی۔ اب وہ نہ شین آئے گی اور نہ ہی نبیلہ کا ذہن سکین ہوگا''……عمران نے کہا۔

''لیکن تاریخی سرگ تو موجود ہے۔ یہ ایجنی ختم ہو گئ تو ان ک جگہ یہاں کوئی اور ایجنی آ جائے گ۔ ہم کیا ساری عمر ان سے نبیلہ کو بچاتے رہیں گئ' ۔۔۔۔۔ تنویر نے کہا۔

"نبیلہ سے اس تاریخی سرنگ کا ہم پنة لگائیں گے پھر اس سرنگ کو ہیشہ کے لئے بند کر دیا جائے گا۔ نہ رہے گی سرنگ نہ ایکر کی فوج کو خفیہ طریقے سے اندر آنے کا راستہ ملے گا۔ سانے سے آنے کی ان میں ہمت نہیں ہوگی اس لئے آئیں ناکام ادر مایوں ہونا ہی پڑے گا' ......عمران نے کہا۔

''مویا کیس فتم''..... جولیانے کہا۔ ''کیس نہیں کھیل۔ کھیل فتم پیہ ہضم''.....عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔

"اب ان نولادی و بواروں کو تو ہٹاؤ۔ کیا ساری زندگی سبیں پڑے رہنے کا ارادہ ہے' ..... جولیا نے کہا۔

'' میں تو کہتا ہوں کہ ہم یہاں سے ایک بی بار شادی کر کے اور دو چار دھاکے کر کے بی تکلیں۔ یہاں باراتی بھی ہیں اور نکات خواں بھی۔ کیوں صفر'' ..... عمران نے کہا اور وہ سب ہننے گے۔

سلیمان نے باہر جاتے جاتے کچے سوچا تھا اور پھر وہ والی آ
گیا تھا۔ باس کے کرے میں ایک قیس مشین تھی۔ سلیمان نے
باس کی ٹیبل پر ایک پیڈ پر جلدی جلدی کچھ لکھا اور پھر اس نے
اپن ہاتھ سے لکھا ہوا پیچ فیکس مشین میں ڈال دیا تھا۔ سلیمان کے
پاس ایک مشین پھل تھا اس لئے ڈیوس اسے اٹھ کر فیکس کرنے
سے روک نہیں سکنا تھا۔ وہ جانیا تھا کہ اگر اب وہ اٹھا تو سلیمان
انے کولی بار دے گا۔ وہ نیم وا آ کھوں سے یہ ساری کارروائی
و کھتا رہا۔ فیکس کرتے ہی سلیمان مشین پھل لے کر کرے سے
باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے چدلیموں بعد ڈیوس اٹھ کر کھڑا
ہوگیا۔ اس کا چرہ غصے سے گھڑا ہوا تھا۔

" تم یہاں ہے کبھی باہر نہیں جا سکو سے جاسوں خانسامال۔ تم ایک بار ہیڈکوارٹر سے باہر جاد کھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں' ..... ڈیوں نے خضبناک لیجے میں کہا اور پھر وہ مڑا اور تیز تیز چا ہوا کرے سے باہر آ گیا۔

راہداری میں آ کر وہ نہایت تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ مختف راستوں اور کروں سے ہوتا ہوا وہ ایک جھوٹے سے کرے میں آ گیا۔ اس کرے میں ایک پورٹیمل مشین رکھی ہوئی مختی ۔ اس مشین پر بڑا سا غلاف بڑا ہوا تھا۔ ڈیوس نے مشین سے غلاف اتار کر ایک طرف پھینکا اور دیوار کے پاس گے ہوئے ایک سونج کو آن کیا تو اجا تک مشین میں جسے جان می بڑگئی۔ ڈیوس فروس کے ایک

جسے ہی سلیمان کمرے سے نکل کر باہر گیا زمین پر پڑے ہوئے ڈیوس نے لکاخت آ تکھیں کھول دیں۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر د یکھا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیمان کا غصہ اور اس کے اونے کا انداز دیکھ کر ڈیوس کو اور کچھ نہ سوجھا تھا تو وہ ایول ساکت ہو گیا تھا جے ہلاک ہو گیا ہو۔ ڈیوں میں یہ خصوصیت تھی که وه نه صرف کافی در یک اینا سانس روک سکتا تھا بلکه این نبض اور دل کی دھر کن کو بھی اس انداز میں کنٹرول کر سکتا تھا کہ اے چیک کرنے والے کو نہ اس کی نبض طلنے کا پتہ چلنا اور نہ ہی ول کی رھر کن سائی ویتی تھی۔ سلیمان کو اپنی ہلاکت کا یقین ولانے کے لئے اس نے دانوں سے اندر سے گال کاٹ کرخون نکالا تھا جو اس کے منہ ادر ناک کے رائے باہر آ گیا تھا اور سلیمان نے اے حقیقاً مرده تصور کر لیا تھا۔

پلٹ کرمشین کی طرف آیا اور اس کے سامنے ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے مشین کے نچلے خانے سے ایک کی بورڈ نکالا اورمشین پر لکی ہوئی ایک سکرین روش تو ہوگئی تھی گر اس پر کوئی منظر نہیں تھا۔ بلینک سکرین دیکھ کر ڈیوس نے مشین کے دو بٹن کے بعد دیگر سے پریس کے اور پھر اس کی انگلیاں تیزئ سے کی بورڈ پر چلنے لگیں۔

سکرین پر ٹائینگ کے الفاظ انجر آئے۔ ڈیوس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ پھر اس نے انٹر بٹن پرلیس کیا تو سکرین سے ٹائینگ کے الفاظ غائب ہو گئے اور سائیڈ میں ایک ونڈوس بن گئی۔ ونڈو میں محارت کا بیرونی دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ ڈیوس نے ایک اور منظر نے ایک اور منظر میں اسے جاسوس خانسامال بیرونی گیا ور منظر واضح ہو گیا۔ اس منظر میں اسے جاسوس خانسامال بیرونی گیٹ کے پاس ایک بڑی جیپ میں جیٹا ہوا دکھائی دیا۔ جیپ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی جا رہی تھی اور گیٹ آ ہتہ آ ہتہ دونوں سائیڈول کی طرف کھل رہا تھا۔ شاید سلیمان نے باہر موجود افراد کو گریگ بن کر ادکامات دیئے تھے اس لئے سب اس کے تھم پر ممل کر دے تھے اس لئے سب اس کے تھم پر ممل کر دے تھے ادکامات دیئے تھے اس لئے سب اس کے تھم پر ممل کر دے تھے اس لئے سب اس کے تھم پر ممل کر دے تھے اس لئے سب اس کے تھم پر ممل کر دے تھے اس کے تھی دروازہ گریگ کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا تھا۔

"ابتم نے کرنہیں جاؤ کے جاسوں خانساماں۔تم نے ہیڈکوارز کا مین کنٹرول روم تباہ کر کے میہ بچھ لیا تھا کہ تم نے یہاں سب کچھ ختم کر دیا ہے مگر ایبانہیں ہے۔ ہم نے یہاں خصوصی راکٹ لانچ

مشین بھی لگا رکھی تھی تاکہ اگر باہر سے ہیڈکوارٹر پر ممی حملے کا امکان ہوتو اس مشین سے اس حملے کو روکا جا سکے اس ویوں نے برد برداتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ مشین کے ایک ڈائل پر تھا جے وہ نہایت آ ہتہ آ ہتہ تھما رہا تھا۔ ڈائل کی حرکت کے ساتھ سکرین کو مشور مشرین برنظر آ رہی تھی ۔
سکرین برنظر آ رہی تھی۔

مین سے نکلتے ہی جیپ ایک سیدھی لیکن کچی سڑک کی طرف بر سے گئی۔ سامنے درختوں کا جمنڈ تھا۔ اس طرف بھی کچی سڑک مقی۔ وہاں چاروں اطراف مسلح افراو موجود تھے۔ جیپ ان کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ جیپ بی چونکہ ان کا باس گریک تھا اس کئے وہ بھلا اسے کیے روک سکتے تھے۔ پھر جیپ درختوں کے جمنڈ میں آ گئی اور پچی سڑک پر اثر کر جنگل میں بردھتی چلی گئی۔ جنگل کا میں آ گئی اور پھی سڑک پر اثر کر جنگل میں بردھتی چلی گئی۔ جنگل کا راستہ خراب تھا۔ پچی سڑک تھی بھی تھی اور ٹوٹی پھوٹی بھی اس لئے بیپ بری طرح سے اچھلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بیپ بری طرح سے انوائے لئے جا رہا تھا۔ یون لگ رہا تھا جیے وہ بادجود سلیمان جیپ اڑائے لئے جا رہا تھا۔ یون لگ رہا تھا جیے وہ جلد سے جلد اس میڈکوارٹر سے دور نکل جانا جا جا ہو۔

ڈیوس ڈاکل محماتے ہوئے مسلسل اس جیپ کو کلوز کر رہا تھا۔
جیپ جب کافی دور نکل گئی تو ڈیوس نے فوراً دوسرے ہاتھ سے
مشین کے دو تمن بٹن پرلیس کئے۔سکرین پر سرخ رنگ کا ٹارگٹ
کراس نمووار ہو گیا۔ جیسے ہی سکرین پر ٹارگٹ کراس نمودار ہوا

ڈیوں نے فورا مٹین کی سائیڈ پر گئے ہوئے ایک ہوڑا اور اسے بینڈل واپس اسے زور لگا کر باہر کھنج لیا۔ پھر اس نے ای زور سے بینڈل واپس اندر دبا دیا۔ جسے ہی بینڈل اندر دمنسا مٹین میں ایک گونج کی پیدا ہوئی اور سکرین پر کراس ٹارگٹ جسے جلے بچھنے لگا۔ ای لیے سکرین کے اوپر والے جسے میں ایک اور چھوٹی کی وظر و کھل گئے۔ اس وظر و میں عمارت کی جیت کا ایک حصہ دکھائی دینے لگا جہاں سے ایک راکٹ لانچر ایک سوراخ سے باہر نگل رہا تھا۔ ڈبیس مسلسل ڈائل مراک لانچر کا دہانہ سے میں عمارت ہوئے جیب ٹارگٹ کے ہوئے تھا۔ جسے ہی لانچر کا دہانہ ابہر آیا ڈبیس کر دیا۔ ابہر آیا ڈبیس کی ہوئے میں بہر کی دہانہ کر دیا۔ ابہر آیا ڈبیس کر دیا۔ ابہر آیا گئل کر ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔

"ابتم چھٹی کرو۔ جاسوں خانسامان " دوہ فیل نے طل کے بل غرا کر کہا۔ اس کی نظریں مسلسل جیپ پر تھیں۔ جیپ بیل بیغا ہوا سلیمان تیز رفاری سے ڈرائیونگ کرتا ہوا کھنے جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بار بار سر تھما کر ادھر ادھر ادر عقب میں دیکھ رہا تھا۔ بھر اچا کہ ڈیوں نے اس کے چبرے پر بوکھلا ہٹ کے آثار دیجے۔ ای لیے اچا کی راکٹ اڑتا ہوا آیا اور جیپ کے پیچھلے جھے دیکھرا گیا۔ آگ کا شعلہ سا بلند ہوا اور سکرین پر جیپ کے گلاے اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔

"ده مارا\_ برا بنا تما جاسوس خانسامال\_ مونهد" .... ويوس في

مرت بحرے لیے میں نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ سکرین پر اسے آگ ۔
بی آگ دکھائی دے ربی تھی۔ وہ چند لیے آگ دیکھنا رہا پھر اس
نے آ ہتد آ ہتد ڈائل تھمایا تو سکرین کا منظر حرکت کرنے لگا اور دوسرے لیے ڈاپوس بری طرح سے چونک پڑا۔ جہال جیپ کا دمانچہ جل رہا تھا اس سے پچھ فاصلے پر سلیمان جھاڑیوں کے ڈھیر تریا ہوا تھا۔
تیر بڑا ہوا تھا۔

"اوه- يدكيا ہو گيا- يد يد كيے في كيا" ..... و ايس كے منه سے انتهائى جرت بحرى آ واز فكل داى ليح اس في سليمان كو المحت ہوئ و يكھاد وه پريشانى كے عالم ميں جاروں طرف و كي رہا تھا۔ بھر اس في اپنى ريث و يكھى اور پھر ده تيزى سے ايك طرف بھا گئے لگا۔

" نن نن نہیں نہیں۔ بہیں چ سکا۔ منی میزائل نے جیپ کے پر نن نن نہیں نہیں اور بید بیا نکا۔ منی میزائل نے جیپ کے پر نجے اڑا دیتے ہیں اور بید بیا زندہ ہے۔ بیا کیے ہوگیا۔ کیے ہوگیا۔ وہ خونخوار نظروں سے ہوگیا۔ وہ خونخوار نظروں سے بھا گئے ہوئے سلیمان کو دیکھنے نگا۔

" بونہد گنا ہے اس نے میزائل دکھ کر چلتی ہوئی جیپ سے چھلا گ لگا دی تھی " ..... ڈیوس نے عضیلے لیجے میں کہا۔ اس نے سکرین پر بھا گئے ہوئے سلیمان کو کراس سے ٹارگٹ کیا اور ایک بار پھر سرخ مبٹن پریس کر دیا۔ منی ونڈو میں نظر آنے والے راکث میزائل سے ایک بار پھر شعلہ نکلا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ سلیمان جو

تیزی سے جنگل میں بھاگا جا رہا تھا اس نے شاید پھر میزائل کی آوازس لی مقی۔ وہ جنگل میں درختوں کے چیچے زگ زیگ انداز میں بھا گنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ڈیوس نے راکٹ سکرین ہر دیکھا۔ ای کمچے اس نے سلیمان کو ایک کبی چھلانگ لگاتے دیکھا۔ میزائل ایک درخت سے محرایا اور درخت دھاکے سے مکڑ سے مکڑ سے ہو گیا۔ '' پھر نچ گیا بد بخت''..... ڈیوس غرایا۔ اس نے ڈائل تھما کر ارد محرد کا منظر چیک کیا اور ایک طرف درخت کے عقب میں موجود سلیمان کو د کھے کر اس نے ایک بار پھر اے کراس ٹارگٹ میں لینا شروع کر دیا۔ سلیمان اٹھ کر ایک بار پھر بھاگ اٹھا تھا۔ ڈیوس اے مسلسل فالوكر رہا تھا۔ اجانك بھائے بھائے سليمان كا ايك پیر زمین بر کسی چیز سے فکرایا اور وہ انجیل کر منہ کے بل سامنے جا گرا۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیئے تھے جس سے اس کے چبرے کا بھرتہ ہونے سے نج گیا تھا لیکن دوسری طرف نشیب تھا۔ وه حركر خود كوسنجال نه سكا اورنشيب مين الته پلتا جلا كيا\_نشيب

" اب تمہارا کھیل ختم ہوگیا ہے جاسوں خانسامال "۔ ڈیوس نے غرا کر کہا۔ اس نے گڑھے میں گرے ہوئے سلیمان کو کراس ارکٹ میں لیا اور سرخ بٹن پرلیس کر دیا۔ منی وغدو میں موجود لانچر سے تیسرا شعلہ لکلا اور تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ سلیمان گڑھے

كى دوسرى طرف أيك برا سا حرها تفار سليمان النما بلتما موا اس

تخره میں جا گرا۔

یں اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک تو گڑھا گہا تھا اور دہ فاصی بلندی سے لڑھکتا ہوا گرا تھا اس لئے اس کا لباس جگہ جگہ سے بھٹ گیا تھا اور اس کے جم پر جابجا زخموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ گڑھے کی دیواری فاصی صد تک سپاٹ نظر آ ربی تخییں اور کنارے اسنے اوپر تھے جنہیں سلیمان چھلانگ لگا کر بھی نہیں بلیمان چھلانگ لگا کر بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے ڈیوس کے چہرے پر بے بناہ اطمینان تھا کہ اس گڑھے میں جا کر بھٹے گا اور گڑھے میں موجود سلیمان کے پر نے اڑ جا کی گرے میں موجود سلیمان کے پر نے اڑ جا کی گے۔ دوسرے لیے سکرین پر موجود سلیمان کے پر نے اڑ جا کی گھائی دیا تو اس کے آتھیں اے گڑھے کی طرف جاتا ہوا میزائل دکھائی دیا تو اس کے آتھیں۔

کے بے لیے اعضاء یاکثیا میں عی لے جاکر دفائے و میں سلیمان نے ابنی ریسٹ واج کا ایک مخصوص سسٹم آن کر ہو تھا تا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ان جنگلوں میں جب آئی تو سم اذكم أنيس اس كى لاش يا لاش كے تكوے علاش كرنے مى دفت نہ ۔ ہو۔ اس ریسٹ واج میں ایک ایا برزہ لگا ہوا تھا جو گھڑی کے نوٹے پھوٹے کے باوجود کام کرتا رہتا تھا اور عران گاتیر ائی کے ایک آلے کی مدد ہے اس تک آسانی ہے بھی ملکا تھا۔ اس یرزے کے آن کرنے کے بارے میں بھی سلیمان نے ایکسو کولکھ دیا تھا۔ وہ چونکہ کر میگ کے میک اب میں تھا اور ہیڈکوارٹر میں موجود سب اے باس مجھ رہے تھے اس کئے باہر جانے ہے اے بھلا کون روک سکتا تھا۔ ہیڈکوارٹر کے مین محیث ہر ایک تھلی حیبت والی جیب موجود تھی۔ میٹ محلوا کر وہ فورا جیب میں باہر آ محیا اور مجر وہ جنگلوں میں جیب دوڑائے لے گیا۔

کھے درختوں سے گزر کر دہ ابھی تعور ٹی ہی دور گیا ہوگا کہ اچا تک اسے ایک تیز شور کی آواز سائی دی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا دوسرے لیے اس کا رنگ بدل گیا۔ اس نے درختوں میں ایک شعلہ سا اڑتے ہوئے اس طرف آتے دیکھا۔ آگے راستہ نگ تھا۔ جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی۔ شعلہ آن واحد میں ہی نیچ آگیا۔ اس سے نگراتا سلیمان نے تیزی کیا۔ اس سے پہلے کہ منی میزائل جیپ سے نگراتا سلیمان نے تیزی سے ایک طرف چھاٹک لگا دی۔ اس طرف تھنی جھاڑیاں تھیں۔ وہ

سلیمان کے باس وقت بہت کم قمار اس نے فرقی کے آفس ے ایکسٹو کو ایک پیغام لکھ کرفیکس کر دیا تھا۔ اس نے ایکسٹو کو ساری صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے سیجی بتا ویا تھا کہ وہ کافرستان کے نارگا جنگوں میں موجود ہے۔ ان جنگلول میں موجود وہ ڈائمنڈ لائٹ والوں کا ہیڈکوارٹر تباہ کرنے کا انتظام کر چکا تھا۔ اب وہ میڈکوارٹر سے نکل کر جنگلوں میں جا رہا تھا۔ اس نے ایکسٹو کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے باس زیادہ دفت نہیں ہے۔ دہ ہیڈکوارٹر سے نکل کر وہاں سے جلد از جلد اور دور سے دور جانے کی كوشش كرے گا۔ اگر وہ زندہ نج كيا تو دہ كسى ندكسى طرح واپس یا کیشیا بینی جائے گا ورنہ وہ عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کو اس کی لاش کی حلاش میں ایک بار ضرور نارگا جنگلوں میں بھیجے۔ اس کی آ خری خواہش کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش یا اس کی لاش

دھاکہ ہوا اور ارو گرو موجود ورختوں کے برنجے اڑ مکتے۔ سلیمان تیزی سے اٹھا اور رکے بغیر دوسری طرف بھاگنے لگا۔ بھامتے بھاگتے اچا تک اس کا پیر زمین سے انجرے ہوئے ایک پھر سے الكرايار اس نے خود كوسنبالنے كى كوشش كى محركامياب نہ ہوسكا وہ ہوا میں اٹھ کر منہ کے بل زمین کی طرف طرف آیا۔ اس فے فورا دونوں ہاتھ آ کے کر دیئے درنداس کا چمرہ محرنہ بن جاتا۔

زمین بر کرتے عی وہ بری طرح سے النما بلٹما چلا گیا۔ اس طرف نشیب تھا۔ اس نے خود کوسنجالنے کی کوشش کی محر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر وہ اچھلا اور دوسری طرف موجود ایک گڑھے میں گرتا چلا میا۔ گڑھے می گرتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چینی نکل محسني في الموس زمن ير حركر اس كى بنيال كؤكرا كر رو مى تھیں۔ نشیب میں اڑھکتے ہوئے اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے میث ا کیا تھا اور اس کے چیرے اور ہاتھوں پر جابجا خراشیں آ منی تھیں۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل اٹھا اور سر اٹھا کر اوپر و میمنے لگا۔ مر ما تقریباً بندرہ فٹ مہرا تھا اور اس کے کنارے بلندی پر تے۔ گڑھے کی دیواریں سائے تھیں۔ سلیمان اس گڑھے میں کسی ب بس جانور کی طرح مجنس حمیا تھا۔ وہ کڑھے میں سے نکلنے کے لئے پریشانی کے عالم میں بری طرح سے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ ای کھے ایک تیز شور سنائی دیا۔ اس نے سر اشایا تو اے آسان پر شعطے برساتا ہوا ایک اور میزائل آتا و کھائی ویا۔ میزائل کا رخ اس

جماریوں میں گرا ہی تھاکہ منی میزائل ٹھیک جیپ کے پچھلے جھے سے مکرایا اور ایک ہولناک دھا کہ ہوا اورسلیمان فورا جھاڑیوں سے چیک گیا۔ جیب کے جلتے ہوئے گلزے اس کے ارد گرد گرے تھے اورآگ کے شعلے اس کے اور سے گزر گئے تھے۔ دھاکے کی آواز س كراس نے سراٹھايا اور جيب كا جلنا ہوا ڈھانچہ و يكھنے لگا۔ " بہ کیے ہو گیا۔ میں نے تو ڈیوس کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر اب وہاں ایا کون آ گیا ہے جس کو میرے بارے میں علم ہو گیا ہے اور اس نے مجھے اس طرح سے ہلاک کرنے ن کوشش کی ہے'۔ سلیمان نے بزبراتے ہوئے کہا۔ وہ میجی سوج رہا تھا کہ اس نے ہیڈکوارٹر کا مین کنٹرول روم بھی تباہ کر دیا تھا پھر اسے ٹارگٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے درخوں کی طرف بھا گنا شروع كر ديا۔ اسے جس طرح ثاركث كيا عميا تھا اس ير اور حملے بھى كے جاكتے تھے اس لئے وہ فورا اٹھ كر دہاں سے بھاگ ہا تھا۔ وہ مختلف درختوں کے مرد زگ زیک انداز میں بھاگ رہا تھا تاكه أكر كوئى اور ميزائل آئے تو وہ اس سے في سكے۔ انجى وہ تھوڑی ہی دور گیا ہو گا کہ اسے پھر تیز شور سنائی دیا۔ اس نے بھا گتے بھا گتے ملیت کر ویکھا تو اے ایک اور شعلہ ای طرف آتا وکھائی ویا۔ شعلہ جیسے ہی اس کے قریب آیا اس نے فورا ایک لمی چھلا تک لگائی اور ایک بوے ورخت کی آ ر میں چلا میا۔ میزائل مُعك اس جَلَه كرا جہاں ايك لمح ملي سليمان موجود تھا۔ زور دار

Downloaded from https://paksociety.com

دکھائی دیا۔

"سلیمان۔ ری کی سرمی سے فورا اور آ جاو" - مرات ف ویضے ہوئے کہا اور سلیمان کے جم میں جیے سرشاری کی فھرنے کی دور کئیں۔ سرمی گڑھے کے اغدر آئی می۔ اس نے فور سرمی بكرى اور تيزى سے اور جراحتا جلا ميا۔ تعورى وريش وہ الميس بیے کے اعدر تھا۔ ریڈ اسپیس شب عمران لایا تھا۔ سلیمان کے اعدر آتے بی عمران نے سرحی اندر مینی کی اور اس اسلیس شب کا تحلا خلاء اس نے بند کر دیا۔ ای کھے کے بعد دیمرے کی میزائل آ کر رید اسیس شب سے عرائے تھے۔ زور دار دھاکوں سے ماحول بری طرح سے موتج اٹھا تھا لیکن ریڈ اسپیس شب زیرہ لینڈ والول نے بنائی ہوئی تھی اس پر بھلامنی میزائلوں کا کیا اثر ہونے والا تھا۔ "تو آب کومیرافیس فی میا تھا"....سلیمان نے اطمینان سے ایک سیٹ پر جٹھتے ہوئے کہا۔

گڑھے کی طرف بی تھا۔ میزائل دکھ کرسلیمان کو اپنے جہم ہے جان تکاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جس طرح گڑھے میں پھنما ہوا تھا اس کے پاس وہاں سے نگلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میزائل اس گڑھے میں گرتا اور پھر دھاکے سے سلیمان کے بھی کھڑے ہو جاتے۔ میزائل بحل کی ہی جیزی سے بیلے میزائل بحل کی ہی جیزی سے بیلے میزائل کڑھے میں گرتا اچا تک سلیمان نے ایک طرف سے سرخ رجک کی روشنی کی شعاعیں آ کر اس میزائل سے کھراتے ویکھیں۔ رجک کی روشنی کی شعاعیں آ کر اس میزائل سے کھراتے ویکھیں۔ زور دار دھاکہ ہوا اور میزائل گڑھے سے باہر پھٹ گیا۔

آگ کا ایک طوفان ساگڑھے کی طرف آیا اور سلیمان فوراً گڑھے کی طرف آیا اور سلیمان فوراً گڑھے کی دیوار سے چھکل کی طرح چیک گیا۔ اچا تک اے زول زول کی تیز آوازیں سائی ویں۔ وہ سمجا کہ ایک اور میزائل اس طرف آ رہا ہے۔ اس نے گمبرا کر اوپر دیکھا تو جیرت سے اس کی آکھیں چیل گئیں۔ گڑھے کے اوپر ایک بری اپیس شپ معلق تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔

"رید اسیس شپ" ..... سلیمان کے منہ سے لکلا اور دوسرے
لیح اس کا چہرہ جرت اور مسرت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس نے
پیچان لیا تھا۔ یہ وہی رید اسیس شپ تھی جو عمران اور اس کے
ساتھی خلائی مشن فراسکو ہیڈکوارٹر سے لائے تھے۔ ای لیمح اسیس
شپ کے نچلے جمے میں ایک دائرہ سا کھلا اور وہاں سے ایک ری
کی لمبی سیرمی مرکز نیج آ می اور اس سوراخ میں عمران کا چہرہ

چھٹریاں بلند ہوتی وکھائی وے رہی تھیں۔ ممارت کے ساتھ ساتھ ورخت بھی آگ میں اڑتے وکھائی دے رہے تھے۔ ہرطرف جیسے آگ ہی آگ تھی۔

"تہارے ٹائم بموں نے کام کر دکھایا ہے' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

- ''انہوں نے کام دکھانا ہی تھا۔ میں نے انہیں وہاں لگایا ہی اس کئے تھا'' .....سلیمان نے کہا۔

"اگر میں بروقت رید اسپیس شپ لے کر تمباری مدد کو ندآ عمیا ہوتا تو تمبارا کیا حشر ہوتا"....عمران نے کہا۔

''وہی ہوتا جو قسمت میں ہوتا ہے اور وہی ہوا ہے جو قسمت کو منظور تھا'' .....سلیمان نے مسکرا کر کہا تو عمران بھی مسکرا دیا۔

"میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اب تو تم مجھے سابقہ تنخواہیں معاف کر دو' .....عمران نے کہا۔

"منہ دھو رکھیں صاحب۔ میں نے ابھی آپ سے بچھ پوچھنا تھا۔ مجھے اس کا تو جواب ویں''……سلیمان نے کہا۔

''کیا بوجمنا تھا''....عمران نے کہا۔

" کمی کداب آپ مجھے مانتے ہیں ناکد میں خانسامال بھی ہوں اور جاسوں بھی " ..... سلیمان نے کہا۔

"کے جاسوں تو نہیں ہو البتہ کے پائے خانسامال ضرور ہو"۔ عمران نے ہنس کر کہا۔ بود میں تم ہے بعد میں وصول کروں گا اور وہ بھی سود سمیت۔ پہلے بتاؤ کہ ڈائمنڈ لائٹ کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے۔ میں ریڈ اسپیس شپ ہے اسے تباہ کروں گا''……عمران نے کہا۔

"اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہیڈکوارٹر کی تباہی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اسے تباہی ہے کوئی نہیں بچا سکا''۔ سلیمان نے کہا اور اس نے عمران کو ساری تفصیل بتا دی۔

"و ابتم خانساماں سے کی جی کے جاسوس بن گئے ہو۔ اکیلے میں نے اس فران اللہ کیا ہے۔ ویل ڈن۔ رئیلی میں اس کے دان کے در کیلی میں اور کر دیا ہے '۔ عمران ول ڈن۔ تم نے واقعی جاسوس ہونے کا حق ادا کر دیا ہے '۔ عمران نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔

ی رہاکے کی رہ اس معلق رید دوناک تھی کے ہوا میں معلق رید دھاکے کی رہ شس اس قدر خوناک تھی کے ہوا میں معلق رید اس کا اس سب بھی بری طرح سے لہرا می تھی۔ عمران نے فورا اس کا کنٹرول سنجالا اور اسے لئے تیزی سے بلندی پر لے کیا۔ رید اسپیس شپ کی سکرینوں میں آئیں جنگل میں آگ اور دھویں کی

تم سنجال لو۔ میں ایکسٹو کی سیٹ خالی کر کے بنواس سدھار جاتا ہوں۔ تم جاسوس بھی رہو اور خانساماں بھی۔ جنگلوں میں خاک چھانے ہوئے ہوئے کمی کمی میرے پاس آ جایا کرنا اور کچھ نہیں تو خانسامان بن کر مجھے ایک کپ جائے کا بنا کر دے دیا کرنا۔ میں اس میں خوش رہ لوں گا''……عمران نے رونی صورت بنا کر کہا تو سلیمان بے افتیار بنس یڑا۔

"بن تو پھر آج سے میری شخواہ ڈیل ہوگی۔ ایک فانسامال کی اور دوسری جاسوس کی" .....سلیمان نے کہا۔

"ارے باپ رے۔ ڈبل تخواہ۔مم۔ میں خانسامال کی تخواہ نہیں دے سکتا اور تم جاسوس کی تخواہ بھی ما تک رہے ہو' .....عمران نے بوکھلا کر کہا۔

"جی ہاں۔ میں نے اپنی جان جو میں ڈال کر ڈائمنڈ لائٹ کا سینڈ کیٹ اس کے ہیڈکوارٹر سمیت ختم کیا ہے۔ یہ کام آپ کا لیمن ایک جاسوں کا تعا۔ جھے کیا پڑی ہے کہ میں جاسوں بھی بنول اور خانسامال بھی۔ اب یا تو جھے میری سابقہ تخواہیں دینے کا اعلان کریں یا پھر' سسلیمان نے اپنا فقرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔

"ایکھر کیا' سے عمران نے اس کی طرف خوفردہ نظروں سے ویکھتے ہوئے ہوئے اس کی طرف خوفردہ نظروں سے ویکھتے ہوئے ہوئے اس کی طرف خوفردہ نظروں سے ویکھتے ہوئے ہوئے۔

"یا پھر آج سے میری جگد آپ کام کریں مے اور آپ کی جگه میں''.....سلیمان نے کہا۔

"مطلب" ....عمران نے آکھیں میاز کرکہا۔

"مطلب ید که آج سے آپ خانسامال ہول کے اور ش جاسوس ایکسٹو کی سیٹ میری اور خانسامال کی سیٹ آپ کئ"۔سلیمان نے کہا۔

"بن تو چر میں حمیا کام ہے۔ میں اچھا جاسوں تو ہوں نہیں اور نہ اجھا خانساماں بن سکوں گا اس لئے میرے بھائی۔ بید دونوں سیٹیں

ختمشد

Downloaded from https://paksociety.com

ماوام چندرا دبوی ب جومیکاب ایکبرٹھی۔اس نے لاشوں کو باکیشیا سیرٹ سروس کے مبران کی اصلی لاشیں قرار دے دیا۔

ما دام چندرا دلوی ۔ جس نے اس جنگل میں دس میزائل فائر کردیئے جہال عمران اور جوزف موجود تھے۔

ر ک ما دام چندرا دیوی ۔ جس نے مرتے ہوئے عمران کو گھڑی میں باندھ کر ہزاروں فٹ گہری کھائی میں بچنک دیا۔ ہزاروں فٹ گہری کھائی میں بچینک دیا۔

ہار ڈ ماسٹر۔ جس کا مقابلہ کرتے ہوئے عمران کو بھی دانتوں بیدنہ آگیا۔ ہار ڈ ماسٹر۔ جس کا مقابلہ کرتے ہوئے عمران کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئ تھی اوراس کا سربھی بھٹ گیا تھا۔

\_\_\_ ٹائیگرکاایکانوکھاردپ \_\_\_

وہ لمحہ ۔ جب ایکسٹونے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مبران کومن مانیاں کرنے پر
سزاد سے کا اعلان کردیا اور ممبران نے ایکسٹو کی سزا قبول کرلی۔ وہ سزا کیاتھی۔

پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مبران ہلاک ہو چکے تصاور عمران اور جوزف بھی
سزع کی حالت میں تڑپ رہے تھے۔ ان کا انجام کیا واقعی ایسا ہی تھا۔

مسینس ہے جمر پورا کی جیرت آئیز اور شابکا راول

ارسماران بهای کیشنز اوقاف بلدنگ مکتان ملکان Mob0333-6106573

مصنف ظهيراحر

وائث برل ۔ ایک ایماا ٹاشجو پاکیشیا کے ستر وکروڑ لوگوں کی زندگیاں آنے والے خطرات سے محفوظ بناسکتا تھا۔

زیروا بیجنسی به جس کے دوکا فرستانی ایجنٹ ہارڈ ماسٹراور مادام چندراد یوی وائٹ پرل کے حصول کے لئے یا کیشیا پہنچ چکے تھے۔

وائٹ پرل ۔ جو ہزاروں سال بعدز مین کے اندر چٹانوں میں پیدا ہوتا تھا۔
ہارڈ ماسٹر۔ جس کاجسم اس قدر ہارڈ تھا کہ اس پر کو لی بھی ارتبیں کرتی تھی۔
ماوام چندرا و بوی ۔ جو ذہانت میں عمران ہے بھی دوجوتے آ مرتبی ہارڈ
ماسٹراور چندرا دیوی نے پاکیشیا کا ایک قصبہ خالی کرانے کے لئے ایک انتہائی انو کھا
سائنسی انظام کیا جس سے قصبے کے لوگ خوفز دہ ہو کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے تھے
دہ سائنسی انظام کیا تھا ۔۔۔؟

تا کیش ۔ مادام چندرا دیوی کا تائب جس نے پاکیشیاسکرٹ سروس کے مبران کو اس وقت گولیاں ماردیں جب وہ بہوش پڑے تھے۔ کردیا تھا۔گر---؟

<u>سلا</u> صفدر نے شادی ہال کے گیٹ برعمران کے مہمانوں کو رسیوکرنے کی ڈیوٹی وي سے افکار کردیا۔ کیوں ---؟

<u>سلا</u> عمران نے سیرٹ سروس کے مبران کو اپنی بیگم سے متعارف کرانے کے لئے ہول میں ڈ نریر بلا یا تو کرنل سائمن نے یوری سیکرٹ سروس کوشتم کرنے کا بلان بنالیا۔ <u>الله</u> تنور سے عمران کی شادی کی اطلاع پرسرعبدالرحمٰن نے عمران اوراس کی بیوی كوموت كے كھاف اتار نے كافيصلہ كرليا۔ اور پھر ---؟

اليد بلكارنوى وزيراوراس كے طيارے كى حلاش ميں ياكيشيا سيكرث سروس تل ابيب كينجى توبليك الجبنس كاجيف كرفل ويس اورسرا يجنث محركو يرغائب مويح تص الے بگارنیکواس کے جو ہری پروگرام سے بازر کھنےاوراس کی ایمی تنصیبات کو تباہ كرنے كے لئے اسرائيل كے خوفناك بلان نے اسرائيل كواس كے واحد خلائي استيشن اورمیزائل پراجیک سے محروم کردیا۔ مگر کیے --؟

<u>کلتے</u> عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز کے ہیلی کا پٹروں کو تباہ کرنے کے لئے اسرائیلی ایئرفورس کے آتھ فائٹر طیار وں اور حیار ہیلی کا پٹروں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا پیچھاکیا۔ کیا عمران اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ کیا عمران کامشن آپریشن ڈیفنس منٹر کامیاب ہوسکا ---؟

انتها کی دلچسپ واقعات ،خوفناک ایکشن اور سپنس سے لبریزنا قابل فراموش ایدونچر

ارسماران ببلی کیشنز اوقاف بلذنگ مکتان Mob0333-6106573

<u>كلا بالكارنيد كے خلاف يہوديوں كا ايك اور تباه كن منصوبہ جس كى كاميا بي عمران كى</u> موت ہے مشر وط تھی۔

الله جولیا في عمران و ال كر في كے لئے ريوالور تكال ليا اور پر \_\_ ؟

<u>ﷺ سلیمان نے یا بچے سورو ہے میں عمران کی شادی کا دعوتی کار و خرید نے سے انکار</u> کر دیا۔ پھر کیا ہوا ۔۔۔؟

<u>سلا</u> چنگیزخان کے یوتے کی نواس آبدار بیگم نے جولیا کوقتل دھمکی دے وی ۔ مگر؟ <u>الله</u> عالمی ایمی کانفرنس میں شرکت سے واپسی یر بلگارنوی صدر کو اغوا کرنے کا

خوفناک ملان۔ پھر کیا ہوا ---؟

<u>ملا</u> عمران کی شادی پرسیکرٹ سروس کے تمام ممبران نے جولیا کی حمایت کرنے کا اعلان کردیا۔ اور پھر ----؟

سلا بلگارنوی وزیردفاع کے طیارے کو ہائی جیک کرکے انتہائی خفیہ مقام پر پہنچاویا عمیا۔ عمر کیے --؟

سلط تنور نے عمران کو شادی کی سزادیئے کے لئے شادی بال کو بم سے اڑانے کا اراده کرلیا۔ اور پھر ----؟

<u>ملد</u> عمران نے بگارنوی حکومت کو یہود یوں کی خوفنا ک سازش سے برونت خبر دار

# نفيه مجم الكسطو

ماسٹر كاسٹرو - فائىلىنڈ كالىك خطرناك سيكرث ايجنٹ جوعمران كى طرح زہين جيالاك اور بلاكاشاطرانسان تقاء

ماسٹر کاسٹرو ۔ جوشرارتیں اور حماقتیں کرنے میں عمران ہے بھی دو جوتے آگے تھا۔ فريكن - ماسر كاسروكاملازم جوجاقتول اور ذبانت ميس ماسر كاسروكا باب تها-ماسٹر کاسٹرو - جے سپرایجنس کے چیف نے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ہلاکت

ماسٹر کاسٹرو۔جوعمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کو ہلاک کرنے سے لئے اپنے ملازم فرمکن کواپنے ساتھ پاکیشیا لے گیا۔

ماسٹر کاسٹرو -جس نے اپن ذہانت والاکی اور ہوشیاری سے ایکسٹوکو دانش منزل سے نكلنے يرمجبوركر ديا۔

وہ لمحہ - جب ایکسٹو آسانی ہے اسٹر کاسٹرو کی گرفت میں آگیا۔

عمران - جس پرایک بار پھر حماقتوں کا دورہ پڑا اور وہ اپنامخصوص احمقانہ ٹیکنی کلر لباس بہن کر سنٹرل جیل پہنچ گیا۔

عمران - جس کی حماقتوں اور احتقانہ بن نے سنٹرل جیل میں حماقتوں کے گل کھلا دييح- انتهائي دلچسپ اور منسامنساكرلوث بوث كردين والى چونيشن ـ شی کاؤ- جس نے عمران کا سرنجا کر کے اسے کوڑے کے ڈھیر پر بھینک دیا۔ کیوں؟

ماسٹر کاسٹرو۔جس نے آسانی ہے دانش منزل پر قبضہ کر کے ایکسٹو کا جارج سنجال لیا تھا۔کیاواقعی ---؟

یاکیشیاسکرٹ سروس-جو ایکسٹو کے تھم ہے اپنے ملک میں مجرمانہ کارروائیال کرنے بر مجبور ہوگئ تھی۔ کیوں ---؟

ودلمحه - جب عمران كوايك مكان ميس بم برساكر زنده وفن كرديا كيا-وه لمحير - جب مرطرف مجرم ايكساء باكيشاك خلاف كام كرر ماتفا-

مجرم ایکسٹو - کون تھااور سیکرٹ سروس کے مبراس کے تکم کی تعمیل کرنے پر کیوں مجبور

مجرم إيكستو - جس نے عمران كى اصليت بے نقلب كرنے كابر وگرام بناليا اور پھر-؟ مجرم ایکسٹو۔ جوایکسٹوبن کریائیشیا پر قبضہ کرنا جاہتا تھا۔

بلیک زمیرو - جےموت کی انتہائی آخری حدتک پہنچادیا گیاتھا۔

عمران -جویاکیشیا اور ایکسٹو کے راز بچانے کے لئے سیکرٹ سروس کے ممبروں کو زیرو ہاؤس میں قائل کرنے کی کوشش کررہاتھا کہ وہاں کیے بعد دعمرے دوا یکسٹو پہنچے گئے۔ وہ روا یکسٹو کون تھے ---؟

> عمران سيريز ميس ايك ماديكار اور لازوال ناول جواس سے بہلے آپ نے بھی نہ پڑھا ہوگا ۔

نئ اور انوكھى كہانى جس كاہر لفظ آپ كو الھيل الحيل بڑنے بر مجبور كردے گا-

ارسلان ببلی کیشنز انقاف بلڈنگ مکتان

paksociety.com

خوفناک طوفان میں نکوں کی طرح بھرتے چلے گئے۔ ریڈ ہاک کی جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ مبر کی مصر سے تاریخ میں کی روز ہیں کے اس کی اس میں اس میں میں کا معربی کا ساتھ کیا۔

ریڈ ہاک کے جس کے تمام ساتھی موت کی علامت بن کر اسرائیل میں پھیل گئے تاکہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا شکار کر سکیس۔

وہ لمحہ جب عمران اور ریڈ ہاک ایک دوسرے کے مقابل آگئے اور پھر ۔۔؟ وہ لمحہ جب عمران اور اس کے ساتھیوں پر باربار موت جھبٹ رہی تھی اور ۔؟ وہ لمحہ جب عمران اور اس کے ساتھی گروپ بنا کر بھر گئے اور پُھر ۔۔؟ عمران اور اس کے ساتھی کے جنہیں امرائیل میں ایک ساتھ کئی مشنز پر بح مَ مِن تھا۔ کیا عمران اور اس کے ساتھی اسرائیل میں داخل ہو سکے۔یا ۔۔۔؟

کیا عمران اور اس کے ساتھی اپنے مشنز پر کام کر سکے یا موت کے بھیانک پنجوں نے انہیں دبوج لیا؟

Charles of the same of the sam

ارسلان ببلی کیشنز اوقاف بلژنگ ملتان



ریٹر ہاک کے اسرائیل کی طاقتور تنظیم کاسربراہ ۔جوبے حد شاطر ٔ تیز اسرار اورخوفناک ایجنٹ تھا۔

ریڈ ہاک کے جے ہائی سکیورٹی کے لئے اسرائیلی پرائم منٹراور پریڈیڈنٹ نے اپنے یاس طلب کرلیا۔

ریڈ ماک کے جو ذبین ایجنٹ بھی تھا' سائنسدان بھی اور مارشل آرٹس کا ماہر بھی۔ ریڈ ماک کے جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے ان یے تمام راستوں پرموت کے جال بھیلا دیے۔

عمران اور اس کے ساتھی کی جوریڈ ہاک سے نکرانے کے لئے ایک خوذناک صحرا میں داخل ہو گئے۔

المراض کے جے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی صحرا کے خوفناک اور کالے طوفان کا شکار ہو جائیں گے۔

عمران اوراس کے ساتھی 🛕 اس صحرا کے کالے طوفان کا شکار ہو گئے اور وہ

#### Downloaded from https://paksociety.com

ٹاپ فائیوا پجنٹس - جو پاکیشا سکرٹ سروس کے مبران برموت کا طوفان بن کرٹوٹ بڑے تھے۔ کیاٹاپ فائیوا پجنٹس ٹاپ چیلنج پورا کر سکے۔ یا؟ سرین فلیش ۔ ایک ایبافارمولاجس کی ایجادے پاکیشیا کا دفاع ناقابل شخیر

ہوجا تا۔

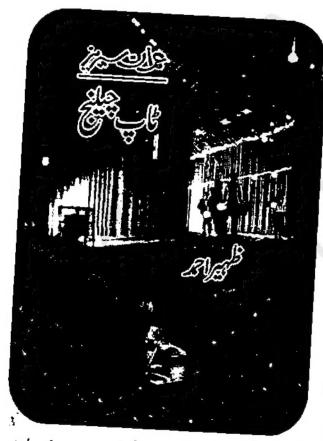

ایک انو کھا، حمرت انگیز واقعات، سپنس ،ایکشن اورموت کے جلومیں سلگتا ہوا زبردست چیلنجنگ ناول جوآپ کے دلوں میں یادگاراور گہرے نقوش چھوڑ دےگا۔

ارسلاك بيلى يسنز <u>اوقاف بلانگ</u> مكتان ارسلاك بيلى يسنز <u>پا</u>گي<u>گ ي</u>شن عمران سیریز مین ظهیراحمد کی واپسی اور تهلکه خیزایک یا دگار چینج ناول منف طل مین مین اور تهلکه خیزایک یا دگار چینج ناول منف طل مین مین اول کی

نا کف بلڈ -- ایکریمیا کی ایک سفاک اورانتہا کی درندہ صفت ایجنسی جس کے صرف ٹاپ فائیوا یجنٹ تھے۔

ٹاپ فائیوا پجنٹس — جنہوں نے پاکیشیا میں عمران اور پاکیشیا سیرے سروس کے ممبران کو ہلاک کرنے کا ٹاپ چیلنج قبول کرلیا۔

ٹاپ فائیوا بجنٹس — جنہوں نے ان سب کو ہلاک کرنے کا ایک انوکھا طرز عمل اپنایا تھا۔

پاکیشیاسیکرٹ سروس — جن پرانتہائی تیزاورانتہائی خوفتاک جان لیوا حملے شردع ہوگئے۔

پاکیشیاسیکرٹ سروس — جن میں ہے کسی ایک ممبر کوبھی سنبطنے کا موقع نہیں مل رہاتھا۔

بلیک سکارلی — ٹاپ فائیوکا نمبرون جوان سے الگ خفیہ مشن پرآیا تھا۔ بلیک سکارلی کامشن کیا تھا۔ ایک سوال جس کا جواب عمران کے پاس بھی نہیں تھا۔ عمران — جس کا مقابلہ ٹاپ فائیوکی ایک لڑکی سے تھاا وروہ لڑکی جوزف اور جوانا کو پہلے ہی زیر کرچکی تھی۔ کیا واقعی ؟

صفدر ۔ جس کی سانسیں موت کے بانکل قریب تھیں۔اور پھر؟ https://paksociety:conf

#### Downloaded from https://paksociety.com

ہے ہے افریقہ کے پراسراراورخوفتا کے جنگلوں پر لکھا گیاایک ہارراورانتہائی دل ہلادینے والا ناول جو انتہائی ہیں مزاح اورخوفتاک واقعات لئے جلوہ گرمور ہاہے۔ والا ناول جو انتہائی تیزرفتار ایکشن مزاح اورخوفتاک واقعات لئے جلوہ گرمور ہاہے۔ ہے ہے ہے ایساانو کھااور جیرت انگیزناول جوآپ نے پہلے بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ہے ہے

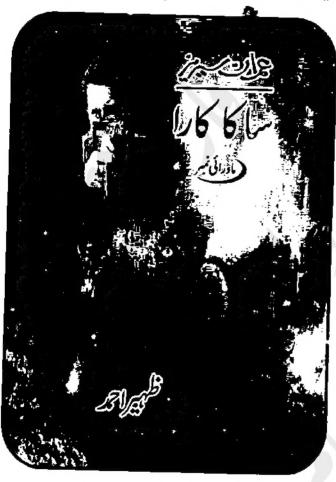

♦ ١٥ ماوراني سلسلي كاليك يادگاراور جيلجنگ ناول ١٠

ارسلان ببلی کیشنز اوقاف بلڈنگ مکتان ارسلان ببلی کیشنز پاک گیٹ ملان باک کیٹ ملان باک گیٹ ملان باک کیٹ ملان باک کیٹ ملان باک کیٹ باک ک

# عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کا ہنگامہ فیزایڈ و نیخ ماورائی نمبر ماورائی نمبر مصنف ظہیراحم

ا کاکارا۔ایک خوفناک شیطانی عفریت جوصدیوں سے التی بہاڑیں ایک پھر کے سیاہ تابوت میں مویا ہوا تھا۔ 🚓 🏫 ساکا کارا۔ جے ایک شبطانی بجاری زندہ كركائ قبضي كرنا عام القاسكون؟ ١٠ ١٠ سردار اوكاشا افريق كعف جنگلول کا ایک خونخو اراورانتهائی بے دحم انسان، جوایے ہی قبیلے کے وحثیوں کو درندوں کی طرح کاٹ پھینکتا تھا۔ 🏗 🌣 سردار او کاشا۔ جے جوزف کی دونوں آنکھوں کی ضرورت تقی - کیوں؟ 🌣 🌣 سردار او کاشا جس نے جوزف کی آنکھیں نوچنے کے لئے ایک فُوناك اورطاقتورشيطاني ذريت كوبلاليار المه المه جوزف بس كسامنا الكسياد بایدانسانوں کی طرح آکر کھڑا ہوگیا تھا۔ 🖈 🌣 جوزف جس نے اس انسانی سائے کے ساتھ خوفتاک مقابلہ کیا۔ 🌣 🌣 ہاکا ما۔ ایک شیطانی ذریت جس نے عمران پر الخت اورنهایت خوفناک انداز میں حملہ کردیا۔ 🌣 🌣 ہاکا ما ۔جس نے سیکرٹ سروس عقام مبران كوايي بس مي كرديا- ١٠٠٠ الله وه لحدجب سيرت سروس كتام مبران ران پر گنیں تان کر کھڑے ہوگئے۔ ایک ایک وہ لمحہ جب سیرٹ سروس کے مبران، ران اور جوزف کے جانی دشمن بن محقہ 🖈 🖈 وہ لمحہ جب جوزف کوسیرے سروس عمبران کی گردنوں پرتکوارے وارکرنے پڑے ادر پھر .....

#### Downloaded from https://paksociety.com

روبوٹس کے پر نچے اڑا دیئے۔ کیول --؟
عمران نے ریڈوولف کو برغمال بنا کرا پے تھکم کی تعمیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ کون ساتھم؟

اسپیس باؤل میں عمران نے سپریم کمانڈرکو اسپیس اشیشن تباہ کرنے کی دھمکی
دی اور دوسرے ہی لیمے اسپیس اشیشن کے پر نچے اڑ گئے۔ کیسے ---؟

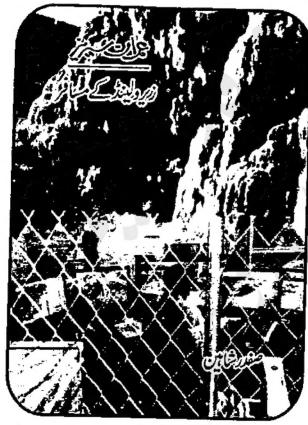

عمران سیریز میں زیرولینڈ کے لئے عمران کا شاندارایڈونچر

ارسلان ببلی بیشنز اوقاف بلدنگ مکتان ارسلال ببلی بیشنز باک گیث میشن اوقاف بلدنگ

# زىرولىنڈېرعمران اورسيكر ئىسروس كادلچىپ ايدونچر

# مصف زمر ولينظر كے مسافر دسمان و

- ا زیرولینڈ کا پاکیشیا کی سلامتی کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ۔
- ت عمران، جولیا اورصفدر ہوٹل میں کینج کرنے کے بعد فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے گرفلاء میں پہنچے گئے۔ گرخلاء میں پہنچے گئے۔
- 🗆 زیرولینڈ کے سپریم کمانڈرنے عمران کی زیرولینڈ سے وفاداری پریقین کرلیا؟
- بلیک زیرونے دانش منزل میں کمپیوٹرائز ڈسٹنل کچر پر زیرو لینڈ کے ریڈیائی سٹنلز

نے تو پریشان ہوکراس نے عمران کوفور أمطلع کر دیا۔ کیوں ---

- □ سپریم کمانڈرنے اس مرتبہ سنگ ہی اور تھریسیا کومشن پرنہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا؟
- خلائی اشیش کے انچارج کے سا منے جولیا نے عمران سے نفرت کا اظہار کر کے

اس سے الگ رہنے کے لئے کہاتو انچارج نے جولیا کولکیسی روم میں بھیج دیا۔ کیوں؟

ت سپریم کمانڈر نے عمران کی وفاواری آ زمانے کے لئے عمران کوسیکورٹی چیف کا

اسشنٺ بناديا۔گر ----؟

- □ ریروولف سے جولیا کا ظہارالفت کیکن جولیا کی برین ٹمیٹ رپورٹ سے ریروولف غضبناک ہوگیا ---؟
- ت جولیانے ایف سیون ہے ایک روبوٹ کو تباہ کر دیا تو آپ میں انٹیشن میں افرا تفری انٹیشن میں انٹیشن میں افرا تفری انٹیشن میں انٹیشن م

## عمران سيريز

موائل م كي ياش - مكمل صفدر شاهین بلذى بنك سيذكوارثر عمل ایکسٹوکی رفغاری۔ اسكارپين كلر — جوليا كااغوا \_ آدُ اخورا يجنٺ --محراز کروپ لينرآف ڏيھ -ۇيۇلائن \_\_\_ ميجر پرمود كااغوا تحمل خاموش بنگامه ـ ِ ۋرى<u>گون آ</u>ئىلىنڈ\_ ۋارك آپريشن -ژبول *افیک* \_\_\_\_ ئىر فائٹر جولى<u>ا</u> \_ ململ

ارسلان ببلی کیشنز اوقاف بلڈنگ مکتان ارسلان ببلی کیشنز یاک گیٹ Mob0333-6106573

## عمران سيريز ميں ايك دلچسپ ماورائي كہاني

محمل ناول



لیڈی سادھنا \* کافرستانی لیڈی ایجنٹ جے کافرستانی پرائم منسٹر ہلاک کرنے کے لئے ایک جنگل میں لے گیا۔ کیوں؟

لیڈی سادھنا \* جے شار کا جنگل میں موجود ایک مہا ہوگی نے زندہ جلا کر ہلاک کر دیا۔ کیوں؟

ابلاشا \* ایک بدروح ساحرہ جوانگل کے اشارے سے خوفناک تباہی لاسکتی تھی۔ ابلاشا \* جے کا فرستانی پرائم منسٹر نے عمران کو ہلاک کرنے پر ما سور کرنا چاہا۔ گر؟ جولیا \* جس کے فلیٹ میں دودوعمران موجود تھے اور جولیا کویہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہاتھا کہ ان میں سے اصل عمران کون ہے۔

جوزف \* جس نے ابلاشا جیسی خطرناک بدروح سے عمران کو بچانے اور اس کی مدد کرنے سے انکار کردیا۔ کیوں؟

ابلاشا \* جس نے سلیمان کواپنی ساحرانہ طاقتوں ہے اٹھااٹھاکر پٹخنا شروع کر دیا۔ عمران \* جس پر اہلاشامسلسل جیلے کر رہی تھی یگر .....؟

🔬 پراسرار کہانیوں کے چاہنے والوں کے لئے ایک یادگاراورانو کھی کہانی

ارسلان ببلی کیشنز اوقاف بلڈنگ مکتان